

حضرت ولانام ومالهمان صناه فيم دارانعلوا ديو ، ا فربقه، برطانیه، امریج ياكستان ء/70 روي ة نشان اس بات كى علامت سے كم آپ زرتعاون ختم ہو گھیا سے -

وفعث سين مضامين

| صو           | نگارکشس                                                                                        | مضمون                                                                                                    | بتزمار     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - <u>-</u> - | حبيب الرحمن فالرمي                                                                             | ترندآعذاز                                                                                                |            |
| 4            | حضرت مولا المغوب من منامتم والعلي                                                              | خطبه استقباليه                                                                                           | •          |
| ٣٣           | حضة مولا المحمن فلورنعان سربرست                                                                | خطبهٔ استقبالیه<br>ختم زت کی تقبقت اور صاطب رسی سلسانی<br>مهارید برزخمون کاموقف<br>مهارید برزخمون کاموقف | سو         |
| ٣^           | مولان مبیت ارمن قاسمی استاد،<br>میره سین مردارانعث وم،                                         | قاد بابنت اسلام تحمتوازی ایک جربد مرب                                                                    | <b>ب</b> م |
| 4            | 1 1 <sup>-</sup> L <b>V</b> /                                                                  | مرزا فادیا فی کے کھنسر پیراتواں م<br>اس کی مخریروں سے آئینٹر میں کے                                      | ٥          |
| 44           | مولانا محد بوسنت لدصیانوی مربر مامهام<br>بنین است سراحی                                        | مرزا علام احمر فادیانی کے تنبیل محبوث                                                                    | 4          |
| 47           | مولایا گفتسبیل احمد علوی کبرانوی<br>ما با ما ساند. در داراندام                                 | مزاغلام احمد كيشين كونمان واقعات المراعلام احمد كيشين كونمان واقعات المدين -                             | 4          |
|              | مریر بر ایبست را در اور سوم<br>مراکس رشیدالوجیدی فاصل دیومیت                                   | مرزائيت عقول يم كينے جيد بيخ                                                                             |            |
| 114          | جامعهمتسيه وبلى                                                                                |                                                                                                          |            |
| 124          | مولاما طفيرالدين من منعتى دارالعلم ديوسد                                                       | مستدختم بنوت كناف سنت كالمستدين                                                                          | 4          |
| ١٥٦١         | مولاما عبر العبر فاردني دارالمبلغين تكفئو                                                      | عقبدة ختم نوت ا در علام احمرفادیان                                                                       | 1.         |
| 104          | مولا ما فریدالدین مسعود دانر مکیر اسلامک<br>فاد ندر شین نبککه دستین<br>فاد ندر شین نبککه دستین | عقبدة ختم نوت ا در علام امرفادیان<br>ختم نوت علم دعقل کی روشنی میں                                       | Ħ,         |
| اسوبوا       | مولاما عريز احمد فاسمى لي أن اسما و دارانعلو                                                   | ختم بون اورمرزا علام الحرفادياني                                                                         | ir'        |
| 14 4         | مولاله معداحد بإلن بورك استا دموست<br>كارالعسادم د بوسند                                       | ختم مبوت ادرامت كى دقه دارال                                                                             | ( <b>)</b> |

نىگارىشى مضمون الما تصرِبوت بالمشلام كم بغيول كمله إمولاما المعلى والنس اوال محود بيا ١٥١ ک تصیم بور مولانا مشیم احمد تکھیم بوری کارمن دارانسل ۱۸۲ ا درمهاری دمه داری مزرا غلام احمرکی نایک حبیارت قاديانيت -مولانا فنظام الديث البيرادردي عامعه اسسسلاميه مبارس ١١ مسيع اورمهرى دو تحصيتين مولا اجميل احر مذبري احبارالعلى مباري ١٨ إرد قاديانيت برفضلار دارالعنوكي مولانا بربان الدين سنجلي استناد مدوة العسلما ديكيمنو تصنيفي ضربات مرفي مولانا مفتى نسب ما مرفزيري امروم الماس ١٩ حضرت موالا المستيداً حمد من محد ا در مرزا مت ويا تي ٢٠ ندنه قاديانيت ادر مفرت بونگيري كى المولانامستيد منت التورهما لى المنت التورهما لي التورهما للتورهما للتورهم رة فاديات مي دوا مرسائل

## عرض كال

از-حبيث التحكن فاشيى

دارانع می دیوبند نے ۲۹ رس راس را کو برسی کا تفظ ختم بنوت کے عنوان سے ایک عالی کا نفرنس کی تقی جس میں مبددستان کے ملادہ سودیہ عربیہ عنوان سے ایک عالی کا نفرنس کی تقی جس میں مبددستان کے ملادہ سودیہ عربیہ عرب ایرات ، ایک تنان ، شکا دلیش دغیرہ ممالک اسلامیہ کے ارباب دعوت د اسمان کی مشہوردا عی تحدیث مرلانا ابواسس علی مردی کی افتیا می تقریر سے ۔۔۔۔ اورافتہا م رابط منالہ اسلاک کے سکر بیر موانحا کا نفرنس کی مکمل کے سکر بیر موانحا کے انفرنس کی مکمل مرد در کا نفرنس کی مکمل میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرین کی مکمل میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرین کی مکمل میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرین کی مکمل میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرنس میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرین کی مکمل میں میں منافر تج بیری وارافعلی مجربی او نوم مردی کا نفرین کی سے ۔۔

اس موقع برنقر برول کے علادہ بہت سے عادب نظر علاد نے مقالات بی بیت کے کئے کئے۔ زبر نظر بنبر انھیں مقالات برسٹنی ہے۔ مقالات کی ترتیب بمفائین کے اعتبار سے کا تمکی ہے۔ مقالد لگاروں کی اہمیت و تہرت کا چندال کی فائن ہو کہا گیا ان بنبون مقالات میں حک دھذف سے می طرور تا کام لیا گیا ہے۔ اس طرح کے کولول بین می مقالات میں حک دھذف سے می مقرور تا کام لیا گیا ہے۔ اس طرح کے کولول بین می مقالات میں مغذور مجاجات کا میں بین مقالات نشائع کیا جائے بین مقالات شائع کیا جائے بین مقالات شائع کیا جائے بین مقالات میں مقالات شائل ما شاعت نہ کے جاسے جس کی کوش ن نے ایسانہ کرنے دیا۔ بھر می مقالات شائل اشاعت نہ کے جاسے جس کا کھی مقالات شائل اشاعت نہ کے جاسے جس کا کھی جائے۔ بیکن مقالات شائل اشاعت نہ کے جاسے جس کا کھی کے جاسے جس کا کھی مقالات شائل اشاعت نہ کے جاسے جس کا کھی کھی جائے۔

## بن مِلْمُ الجَهْرِيالَ وَمِنْ الْجَهْرِيَّةُ وَ مِنْ الْجَهْرِيَّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيْنِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيِّةُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَالْجَاءُ وَمِنْ الْجَهْرِيْنِيِّ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَالْجَاءُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَلَيْكُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِيْقُ وَمِنْ الْجَهْرِيْقِ وَمِنْ الْجَامِيْقِ وَالْمُعْلِقِيْقِ وَمِنْ الْجَامِيْقِ وَالْمِنْ الْمُعْرِيْقِ وَالْمُعِلِيِّ وَمِنْ الْمُعْرِيْقِ وَمِنْ الْعُرِيْقِ وَالْمُعِلِّ عِلْمُ الْعِلْمِيْعِلِيْنِ الْمُعْلِقِيْقِ وَالْمُعِلِيْعِيْمِ وَالْمِنْ الْمُعْرِيْعِيْمِ وَالْمِنْ الْمُعْلِقِيْمِ وَالْمُعِلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعِلِيْعِيْمِ وَالْمُعِلِيْعِيْمِ وَالْمُعِلِيْعِيْمِ وَالْمِنْ الْمُعْرِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِيْعِيْمِ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِيْمِ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِيْمِ وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعْلِمِي وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعْلِمِيْمِ وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعِلِيْمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمِلْعِلِ

نام او ژبار یخ بیدار آن- انگریزی نبی کابیلانام سرندی تھا وں پتہ نہیں بیوزی سي كب" غلام احد" بن كف الخول في فود لكها به كدم برى بيدانت موضع فاديان ضلع كورداكسبوريس فحتا كائريا شهيكائه ليس بونى وادراكب دوتمسرى تخرير مي جوابيد والدكى وفات كيمس المسائد من الكمى بيد كيت من كالحب مبرسه والدني وميا كوفيوا تواس وقنت ميرى عمرهم با ٣٥ سال كي تفيه ان كي والدمرزاً غلام مرتضى كانتقال المنك المع من المواسط يمله الما عنها رسيسن بميانش المساكمة عونا سع -مرزا قادياني كاخاندان مرزا قادياني كس خاندان سيتعتن ركفته تفريس ية رسكا ما ان كى تورول مع نهايت وشوار سے كيوبكه وه مشكلا كا اپنا ك مرزا تکھنے رہے ہیں کے خیا بخرکتاب البریہ جوانِ کی مثلیمائم کی تصنیف ہے اس کے صعخه هم۱۱ پرانی قومیت برلاکس دُنغل ، تکبی ہے بنین اس کتاب کے صفحہ ۲۵ ساتھ طائسيه يرتكف مي ميرك الها أكارة سه مهارسف اما دادبين فارى تقريم ملنالمة مين اس نسبى تعلق سے دست بروار موكر اپنے رسالة البطلى كا زال كے صفح ال رمطار میں کہ میں اسسوائیلی موں اور فاطی بھی اس کے ایک سال بعد ایک له مكذيب برامين احديد من ١٣٠، سكه كناف البريد من ١٥٩ سكه مسيح موفود، مولف فرنامحودا في دجہ مقاله کی غیر فروری طوالت یا اس موضوع براس سے بہتر مضمون کی اشاعت ہے۔
اس کا نفرنس میں ایک نششت طلبُ دارالع فیوم کے لئے محضوص کی محق قبی جس میں طلب عزیر نے تقریر بی اورا ہے مقامات بڑھے نئے انسوس کہ یہ مقالات مرتب کو حاصل نہ ہوسکے۔ درنہ ان کی نمائندگی بھی ہوجاتی اگریہ مقالات بعد میں ل گئے تو آئندہ شاروں میں انتخاب کر کے شائع کردئے جائیں گئے میں انتخاب کر کے شائع کی دائے جائیں گئے میں انتخاب کر کے مطابقہ ہوں جو انتظار ان کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کی مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مصابقہ کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مقابلات کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مقابلات کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مطابقہ کی جو انتخاب کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مقابلات کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مطابقہ کے مطابقہ ہوں جو انتخاب کے مطابقہ کے مطا

بینچھوسی نمبراب سے بہت پہلے اُ جا ناچا ہے تھا، کم از کم اعلان کے مطابق ۱۹ ہوالاً

کفی شائع ہوجا ناچا ہے تھا۔ اعلان کے مطابق ساری نیاریاں کمل کرلی تھیں مگر

میر شدادر دملی کے ندختم ہونے والے سنگین فسادنے سارے نظام کو در ہم بریم کردیا

رسل درسائل کے ذرائع تقریبا منقطع ہو گئے اور انتہائی کو مشتش کے با دجود ہو کہ کا فلا

فراہم کرنے میں ندھرف ہماراد فتر بلکہ بریس کے مالک بھی ناکام رہے اس مجبوری

صدیب خاص منہ جولائی کے بجائے اب اگست میں فار مین کی خدرت میں بہتوں

کیا جارہ ہے۔ نیز صفحات کی زیادتی کی نبار ہر دو ماہ کے بجائے بہ شمارہ بین مہتوں

برمشتمل ہے۔ انشاء اشر محرم الحرام شفالمہ برستم برمی الم سے انہا مردالعلوم

ومَا وَفِيقَ الآبالله وهوحسبى ونعم الوكسيل

بلاً اورکعایا اورائی تصنیف تحفیر گولؤدیه کےصفی میر بیتین سپرد تلمکی میر برگا اورکعایا اورائی تصنیف تحفیر گولؤدیه کےصفی میر برگان میرون می

مرزا کے والدغلام مرتضی بیکے کی ما اس بنیان انگریزی بی کے تعلقے دوکے مرزا کے والدغلام مرتضی بیگے کی ما اس بنیاحدایم اے تعقیم بی کہ ممارے دادامرزاغلام مرتضی بے نمازی تنے یہاں تک کہ ۵ ے سال کی عریس بینج کر

بی نماز ہیں بڑھی کا مزامے آیا مطفلی اسٹر تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں کے بین کے بیس مزامے آیا مطفلی مزا قادیانی کے آیا مطفل دیگر بازاری بحق ہی کی طرح نظر آتے ہیں ۔ جنا بخدان کی سُوانے حیات سیرت البہدی ہیں درج ہے کہ ایک مرتبہ

اکے ہیں۔ بیا جہ ان ما مواس میا سے کہا گھر سے مشکر لاؤ کھرگئے تودہاں بیسا ہوا مزا کے ہم عمر دوکوں نے ان سے کہا گھر سے مشکر لاؤ کھرگئے تودہاں بیسا ہوا ممک رکھا تھا۔ اسے مشکر سمجہ کرچیکے سے جیب میں بھر لیا اور دوکوں کے سامنے بہنچ کر بھی بخیا سنتروع کر دیا ہے انجویزی نی معاصب کو بمین میں چوایوں کے بہرط کے کہ بھی عادت تھی ہے۔

تعلیمی لیافت اموبهت ربی بربوقوف بهت بین اسان سے انسان سے تعلیمی لیافت اسان سے تعلیمی لیافت اسان سے تعلیمی لیافت اسان سے تعلیمی لیافت اسان سے تعلیم وقع اسان کے زیرگی بالکل پاک موق ہے اس لئے انگریزی نیک کو ای کا اسکولوں میں ایک کا اسکولوں میں کو ایک کا اسکولوں میں کو ایک کا اسکولوں میں ان کا اسکولوں میں میں کا دوران میں کا دوران کا اسکولوں میں کو کا دوران کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کا اسکولوں میں کا دوران کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دور

که سیرت احری ۱۵ مل ۲۱۲ ، سکه سیرت المهری ، ۱۵ اص ۲۲۲ ، سکه ایضاع اص ۲۲۲

て

بڑھنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کوخودر زاجی بھی اپنے وجل وفریب سے جہانہ مسلے محصرات انبیار در لکی اس صفت فاص میں بمسری وبرابری کی ناکام کوشیشش کرتے ہوئے تھتے ہیں کہ "ام الزمال کے لئے لازم ہے کہ وہ دنی امور میں کسیسی کا شاکرونہ ہو کمکہ اس کا استناد خدا ہوئے۔

ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں این والے کا نام جومہدی رکھاگیا سو
اس میں استارہ ہے کہ وہ آنے والا علم وین خوام سے حاصل کرے گا۔ اور قرآن ویٹ نیس میں استارہ ہے کہ وہ آنے والا علم وین خوام سے حاصل کرے گا۔ اور قرآن حدیث بین کسسی کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومین حفظ کہ سکتا مول کہ میراحال ہی ہے کوئی تابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن وحدیث یا تفسیر کا ایک سبتی بھی بڑھا ہے ہیں ہ

بی بنی بندگی خواہش میں ان جھوٹے دعووں کے بعد" دروع گوراحافظ نباشدہ
کی بہترین مثال ملاخط کھیے کہ نفسہ ہو دہ بنہاں مرزا کیا لکھ رہے ہیں۔
" بجین کے زائہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ حب میں سآت سال کا تھا
تو اکیہ فاری خواں معسلہ میرے سے نو کررکھا گیا ۔ حبخوں نے قرآن تربیہ
اور حبنہ فاری کی کتابیں مجھے بڑھا تیں۔ اس بزرگ کا ام فصل المی تھا
دو جب میری مر بیا دس سال کے ہوئی تو ایک عوف حاس کے میری تربیت کے لئے مقر کئے گئے جن کا ام فصل احمد تھا۔۔۔۔۔۔
بیں نے صرف کی بعض کتا ہیں اور کھے توا عد نو ان سے بڑھے اس کے بعد جب میں سترہ یا ان ان کا ام محل علی شاہ تھا۔ان کو میرے جندسال بڑھے کا اتفاق موا ان کا نام محل علی شاہ تھا۔ان کو میرے جندسال بڑھے کا اتفاق موا ان کا نام محل علی شاہ تھا۔ان کو میرے جندسال بڑھے کا اتفاق موا ان کا نام محل علی شاہ تھا۔ان کو میرے

والدصاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقررکیا تھا۔ مان مولوی صاحب سے میں نے نو منطق اور حکمت وفیرہ ملوم مروجہ کوھا صبل کیا گے

مرزا کے بیلے استاذ نصل الی فادیان کے باشندسے اور تفی تھے دومر سے نصل احمر فیر ورز دالہ کے رہنے والے الی مدیث تھے اور نمیسرے استاذمی علی شاہ متولی شاہ متولی شاہ متولی شاہ نمیں میں اور نمیسر سے استان میں میں اور ا

مرزانے اپنے تیسرے استاد کل عی شاہ کے بارے میں بہ جھو فے اکھاہے کہ میرے دالد نے ان کو نوکر رکھا تھا۔ بلکہ داقعہ بہ ہے کہ مرزا کے دالد غلام مرتفالی ان کے دسترخوان کے ریزہ جین تھے ۔تفصیل کے لئے مرا قالقادیا نبر، مؤلفہ مرزا احریلی امرنسری میں ۲۹ ف ۳ ملا خطہ کیجئے۔

مرزاکے اس بیان سے جہاں ان کا پہلادعویٰ کہ" بیں نے کسی انسان سے بہلادعویٰ کہ" بیں نے کسی انسان سے بہلادعویٰ کہ" بیں مرزاک بین بہن بیٹر ھاہیے ،، علط ہوجانا ہے۔ وہیں اس سے بہلی معلوم ہوگیا کہ مرزاک تعلیم ماقص اوراد صوری تھی اور دہ " بنیم ملاخطرہ ایمیان "
کے ستے مصدات تھے ۔،

کے جے مصدان تھے۔ انگریزی زبان میں ممول واقعیت انہام ہواکرتے تھے اور نہا بہت فخرسے کہا

الهام موائرے مطے اور تها بیت مخرصے ابها کرنے تھے کہ انگریزی نہیں جانتا اس کوجہ سے الکل اواقف موں اکی فقو تک محصر معلوم نہیں ۔ مگر فرق عادت کے طور براس زبان میں بھی مجھے الہام موتے ہیں جو معلومات آمیز برمنی تھا کیونکہ الفول نے لیکن آئہ ہا ن کا یہ وعوی مجمود درغ مصلون آمیز برمنی تھا کیونکہ الفول نے مسیالکوٹ میں دوران ملا زمت انگریزی کی دوا کم کما بیں سبقا مسبقاً برحی تھیں

سله کتاب البریدص ۱۲۸، ۱۵۰ که سیرت المهدی ۱۶ می ۲۲۳، ایفاج اص۱۳۲، مسله است سله نزد ل سبیحص ۱۲ -

ی

ادراس کے متیجہ میں انگریزی کے ٹوٹے بھوٹے میلے بول ا در مکھ لبا کرتے تھے۔ مبال بشیرام کھتے ہیں۔ مولوی المی مخبش فوسٹو کھٹ انسپکرٹے فیمنٹیوں کے لئے ایک گریزی کا رئیس فائم کیا تھا " واکٹر امبرشاہ بنشنر معلم تھے۔ حصرت مبیح موعود نے بھی انگریزی کی دوایک کنا ہیں پڑھیں کے اس میں بار میں انگریزی کی دوایک کنا ہیں پڑھیں کے مدر برای میں بار میں بار میں بار میں برای میں ب

مح ساتھی لالہ تھیم سین کی تعی وکوسٹس سے پندرہ رو پیٹے ما مانہ ہیر جہری میں مستی مقرم کئے ۔ مقرم کئے ۔ مرزافدا دے بہ بیاح رکھتے ہیں کہ مرزاصا صبنے دوران ملاز عہر مرملازمت ابنا دامن رشوت ستانی سے ملوث مونے نہیں دیا، نیکن مرزا

عهد ملازمت کارا طلاع دیتے میں کہ انفوں نے بزمان ملازمت دل کھول کرشونی کے اکثر واقف کارا طلاع دیتے میں کہ انفول نے بزمان ملازمت دل کھول کرشونی لیں ۔ جبا بخہ مرزا معرفی شیعی اپنی کماب دلیل العرفان میں مکھتے ہیں کہ نستی غلام احرام مرکز کے دار مائے بنہان میں مکھا تھا کہ مرزا نے زمیا نہ محری میں خوب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں میں موب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں میں موب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں میں موب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں میں موب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں میں موب رشونیں لیں ۔ بر رسالہ مرزا کی وفات سے آتھ سال بہلے سن قلام میں موب رشونیں لیا میں موب رہنا ہے موب رہنا ہے میں موب رہنا ہے موب رہا ہے موب رہنا ہے موب رہنا ہے موب رہنا ہے موب رہنا ہے موب رہا ہے موب رہ رہا ہے موب رہنا ہے موب رہا ہے موب رہنا ہے موب رہا ہے موب رہا ہے موب رہا ہے موب رہا

بمی مثالیع ہوکیا تھا مگر برائے اس فی تردید ہمیں فی م مفدمہ بازی کا مت غلبہ آنجہا فی مرزانے منبئی سے مختار بن جانے کی ہوس می

له سیرت المهدی چ ۱ می ۱۳۲

سیالوط کے زمانہ قیام میں مختاری کا امنحان ہی ویا نظا استعدادی کی کی بہاہراس
امتحان میں ناکام رہے اور نختاری کے منصب پرفائز ہونے کا خواب سنسرمندہ تبجیر
نہ ہوسکا ۔ بھر بھی آننا فائدہ تو مزدر ہواکہ قانونِ مرد جرکی موت گافیوں سے سی حذا کہ فاقت
ہوگئے ۔ جنا بجہ مختاری کے امنحان میں ناکای اور نیشی گیری کی نوکری سے دل برواست نہ
ہوگر جب قادیان داہیس ہولے تو اُن کے والدنے فاندانی مقدمات کی بیردی کی خدیت
اُن کے میرد کردی مرزا جی خود تباتے میں کہ میرے والدی الباق الله مقدمات کی بیردی کی خدیت
د بہات دوبارہ حاصل کرنے کے لئے انگرینری ہوائتوں میں مقدمات کردہ ہے تھے۔
انہی مقدمات میں مجھ کیا دیا اور ایک زمانہ درازیک میں ان کاموں
میں شغول رہا ہلے

مقدمه بازی میں مرزاجی کواس قدر شغف نفاکہ خواب میں دیکھے تواسی کا جبسا کہ وہ خود تکھتے ہیں ہم مرزاجی کواس قدر شغف نفاکہ خواب میں دکھلا با وہ خود تکھتے ہیں ہم مارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پر تھا۔ مجھے خواب میں دکھلا با گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری موگئی تھے۔ اسی طرح کے ایک خواب کا تذکرہ تریاق انقلو ہے کے مفرد سریریجی کیا ہے۔

ا بین تشرکار کی آراصی برغاصباند قبضیا معلوم ہوتا ہے کہ آن کے والدغلام مرتفیٰ اور ان کے مجتبوں و دیگر اقرباری کچھز مین سکھوں نے ا بینے عہد حکومت مسیب ضبط کر لی تھی ۔ جسے انگریزی عہد سلطنت میں بدریعہ عدالت انھوں نے دو بارہ واگذار کرایا۔ بعد میں اس زمین برآ بجہائی مرزا ا دران کے بھائی غلام مت در بلاٹ رکت بی خواہی و متصوف ہوگئے ۔ اور دیگر حقوار رکشتہ داروں کواس میں بلاٹ رکت بی خواہی و متمرف ہوگئے ۔ اور دیگر حقوار رکشتہ داروں کواس میں سے کھے نہیں دیا۔ بالا خران حقدار و اس نے مرزا اعظم میگ لاموری بنشر کھی کھی نعاون سے عدالت میں نفد مردائر کر دیا اور مرزا ہی کے علی الرغم بزر بوعد الت

ا بنا حصته حاصل کردیا - عم نصیب حقدار دل کی اس اعامت پرمرزاعظم بیگ کی شكايت كرية موية أبخباني تكهة بي المسبيروالدك انتقال كربعدم زاعظم بمكالا مورى في منشر كانت ملكيت فاديان كى طب سي مجه برا ورمه ي وال مرحوم مرزا غلام فاور برمضدمه وخل ملكيت كاع التيصلع بن والركرويا اورسي بظاهر عانتا تفاكه ان ست كاركو ملكبت مي كيدغ من نهيس كبونكه ده ايك تحمو مخت تر چیز تھی جوسسکھوں کے وقت میں نابو دہو بھی تھی۔ اور میرے دالہ نے تن نہا ردبيه كة قريب حرب وصماره اللها إنها وه مت ركار ايب بيسه بح يمي نزيم يسب تعليه من المن المن المن المال المرميان المنافي مرزاجي البين عالات المنطقة المرزاجي المنظمة المنظمة المنطقة المرزاي المنت المن خبال میں غلطان و پیاں رہنے تھے کہ خانران زوال کامدا داکس طرح کیاجائے مختاری کے ایوان میں باریال کی تو قع اسٹر کئی تھی ، فوج پالیسس کی ملازمت سے تلت بخواه کی بنام برکو فی ولمبیسی تہیں تھی رتجار تی کارو بار ہے سے سے ماییکی کمی اور ماتجر بہ کاری کی دحبہ سے قاصر تھے ۔اس سے اب بے دیسے کر صرف ہی ایک صورت یا قی رہ کئی تھی کہ خادم امسلام کی حیثیبت سے زندگی کے میدان ئیں نمودار سول اوراس راه سے شہرت و دولت حاصل کریں ۔ جبائیرا ہے مکتب کے ساتھی اور قدیم رفیق مونوی تحرسین جالوی سے مشورہ سے قاد یا ن کے بجائے لامور کو اپنی مرکز میول کا مركز بنايا اور آريول د بإدر بول سع مذبئ جيم تيماط كاسسله شروع كرديا -مولانا محمسین طابوی منتی الہی تحب اکا ڈیشنٹ ، بابو عبدالی اکا و بمنت ، حافظ محدر بوسف صلعدار دغیره اس کام میں ان کے معاون بین اور سرمجیس مجفل میں میرصزات مرزاجی کی قابلیت اور بزرگی کا جریا کرنے حبی کا بینجم یہ بواکہ چنر اہ می کے له مکتوبات احربه جهم ص ۲۲ - اندر درزامی مناظراسهام کی میشت سے مشہور ہوگئے جونکہ امبی کسانھوں مہدوت مسیحیت وغیرہ کادعویٰ انہیں کیا تھا۔ اس سے مرسلمان ان کوع تت وعقیدت کی اسلم سے دیکھنے لگا۔ اور علاستے دین مجی ان کے ساتھ تعاون داشتراک کودین مدمت سمجھتے رہے ۔ شہرت کے اس مقام بلند برز سنجنے کے بعد لامور کے قیام کوغیر ضروری مجھ کر مرزامی وطن مالوف فادیان والیس آگئے اور مہیں سے مناطانہ استہار بازیوں کا مسلم جاری رکھا۔

مرزاجی ایک عارف کامل کے روب میں کر جو تسریت ماغاد س کی بددلت مرزاجی ایک عارف کامل کے روب میں کر جو تسریت معاصل ہو گئی تھی وہ مرسم كدوام تزوير كے كامياب نبانے كى ضامن تھى و خيا بخداس تنهن سے حاصل کرنے ا دراس کے ذریعہ متقبل کومنوارنے کی غرض سے مرزاجی نے باخدا صوفی کا سوانگ رکیا یا اور دنیوی کارو بارسے نظا برسقطع ہوکر خلوت سیسی ہے وظانف وعليات كى كما بول كامطالعه كركے بغيرسى مرست دوسينے كى رښانى كے عليا و دظائف شرد ع كردية - علاوه از بن راتون كوقا دبان سے با بر *جا كرخن*دق میں جا میکھتے ۔ اور جاو دیے عمل طرحا کرتے۔ سائندی اس زمانہ میں خوابول کے ذریعیہ بھی مستقبل کے حالات معلوم کرنے کی ناکام کوئٹٹش کرتے ۔ اور اس لیسلے میں شب ردر مطبوعه تعبیراموں کی ورق گروانی میں معروف رسننے ۔اس زبانہ میں ان كامعول بيهى تطاكر ابنے خواب دومروں كومسنا باكرتے اور دومرول كے خوابوں کی تعبیرخواب ناموں کی ورق گردانی کی مردسے نبانے کی کوشیش کیا کرنے نقے ۔ مرزازادك ميان بيشيراح كابيان بع جب كوئى الممعالم بينس بونا توكفرى عورتوں ، بخوں اور فادماؤں کک سے پوھیا کرتے تھے کہ تم نے کو کی خواب دیجھا، ا اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اسے موسے سنتے تھے کیہ

له سیرت المبدی ع ۲ ص ۲۲ -

بنی افرنگ مراق کے شکار تھے مرنا جی کے خلیفہ اعظمہ مکیم نورالدین مکھتے بي-ماليخوليا جنون كالك شعبه بها ورمران ما ليخولياك ابك نتاخ بها فعب كمشبهوركماب شرها سباب مب يع فرع من الماليخوليا يسبى المران "كمه ما بیخولیا کی ایک تسب مراق ہے۔ اس مرمن کامریض اگر کھے پڑھا لکھا ہوتا ہے توخدانی موت ، عيب داني وعيره كا دعوى كرف لكناسه -"اكرمرنيس وانت مندبوده ما شد دعولستے بیعنبری وکرامت کندوستن از خدائی گوید وخلق را دعوت کند- میله اگر مراق كامرتص ذيهم موتوبيقمبري ادركرامت كادعوى كرماسه ادرخداني كامني كرتا ہے اور لوگوں كو اسى رسالت كى دعوت و نياہے۔ بر ابسامرض ہے جس حضرات انبيا بمنيهم الصالوة والستلام كوقطعي طور مرمحفوظ ركها كمياسيه وللبن نئ افرأك بقول خود دیگربهت سے امراض کے ساتھ اس دماعی مرص کے بعی شکار نفے۔ بنا بخر تکھتے ہیں " دیکھو میری بماری کی نسبت ہی انحفرت سلعم نے بیت بن گول کی تقى جواس طرح وقوع مين أن سع - أب فيرفر ما يا تفا كرمسيع إسمان سعب اترے کا تو دو وررد جادری اس نے بہنی موں کی سواس طرح مجے کو دو مماریاں ہیں ایک اوبر کے وحر کی اور ایک نیجے کے وحراکی معنی مراق اور کوٹرت بول بھ اس طرح البدم زائي لكفتا ہے كرمراق كامر ص حصرت ومرزا ، صاحب ميمودتي نہیں تھا کیلے میر خارجی انزات تھے ما تحت بیما ہوا ہے مرزاجی کی دوسری بیماریان میلانه تقه بیمان بعض امراض مینجی انجانی میزاجی کی دوسری بیماریان میلانه تقه بیمان بعض امراض کا در خودا تفیق

سه بیامن نورالدین ج اص ۱۱، سه مشرح اسباب ج ۱ مس ۱۸، سه اکسیم عظم ایسیم عظم ایسیم عظم ایسیم عظم ایسیم عظم ایسیم الازمان جون مین الازمان جون مین الازمان جون مین الدیم ایسیم الدیم ایسیم الازمان جون مین الدیم ایسیم الدیم الدیم ایسیم الدیم الدی

الفاظ مين كيا مارباس - تكفف بين: مين دائم المرض بهول رمبيته وردسسر كى نواب، تستنج، دل كى بميارى دوره كے ساتھ آئى ہے " كے اور تكھنے ہيں مرض زبابطيس ترت سے وامنگيرے اورسيا اوفات موسود فعدرات ياون كوميشاب أيا ا دراس قدر كترت بيناب سيحس فدرعوارص صنعف دغيره موت بي وه سب ميرك تنامل حال رسنت مي سي الب ود سرك موقعه بر لكفت كمي المحوى وقعة ورار سرسے خالی مہیں گذر ما مترت موئی نماز تکلیف سے بیچھ کر پرطمی جاتی ہے معف وفت درمیان میں توڑنی بڑتی ہے سے مجھ اسہال کی بماری ہے اور سرروز کی کئی وست آتے ہیں بھی ایک مرتبہ تو لیخ سے سحنت بھار مواا ورسولہ دن بک یا خانہ کی راه سے حون اُ تاربا اور سخت ورد تھا جو بیان سے با ہر ہے جے اپنے مریدہا من خلیفهٔ اعظم حکیم نوراندین کواکیب خطامیں تکھتے ہیں۔ میں میں نے نئی سنت دی کی تھی تو تریث تک مجھے بقین رہا کہ میں نام درہوں

ای اور خطیس المحاکه ایک مرض مجھ المیان خون الک تھی کے دفت المیہ اور خطیس المحاکه ایک مرض مجھ المیان خون الک تھی کے صحبت کے دفت المیہ اور خطیس المحاکه ایک مرض مجھ المهان خون الک تھی کے صحبت کے دفت المیہ خون المحاکم المریزی نبی المجھ الربتا تھا لیہ و نعوظ باضم برخاستن فقید بینی استاد کئی ذکر ) انگریزی نبی ہے بلکہ اگر معالمہ اس کے برعکس ہونا قو جرن کی التفراخ کی متبلا ہونا حیرت انگیز نہیں ہے بلکہ اگر معالمہ اس کے برعکس ہونا قو جرن کی التفراخ کی المحالم معالمہ اس کے برعکس ہونا قو جرن کی التفراخ کی المحالم معالم المحل معالم المحل المحت المحل المحت ال

اور خود مي وقتاً فوقتاً استعال كرية تح سله

مرزامی این جینیم ریمیم محربین کوایک فط میں میں میں میں کا استعمال کھتے ہیں۔ مانک ڈائن کا استعمال کھتے ہیں۔

محبی اخویکم محترسین سترانشرتعالی به است ایم علیکم در حمته انشرو بر کاته سامس دقست میاں پارمحد مجیمیا جاتا ہے۔ آب است بارخریدنی خود خریدیں اور ایک بوئل ما کک وائن كى بلومرك وكان مص خريدى مكرفا بك وائن جامية اس كالحا فارب باقى خين سبے۔ والبشکام، کے

"سود آ مرزاکے ماست، برحکیم محد علی برسبل طبتیہ کالج امرسر کھتے ہیں اوائٹ ان کا کائٹ ان کا محد علی برسبل طبتیہ کالج امرسر کھتے ہیں اوائٹ ان کی حقیقت لامور میں بیومرکی دو کان سے فواکٹ عزیز احد صاحب کی معرفت معسنوم کی گئی ڈواکٹر صاحب جو آبا تحریر فرماتے ہیں "حسب ارمن ادبیومرکی دو کان سے دربافت

كياكيا بواب حسب ويل ملا-

و ان کے ڈائن ایک قسم کی طاقت درادرنشہ دسینے دالی شراب ہے جوڈلا سے تبدیو تدوں میں آتی ہے۔ اس کی تیمن سارہ سے یا بخے روسینے ہے دام در ترم مراسی

مرزاجی بحیثیت صار کشف العمرزاجی کے دماع برستطابوجائے کے مرزاجی بحیثیت صار کشف الباما

كاسبل روال بحيوث براا دراعلامات داستهارات كح دربيراس كاخوب وعندهورا ينيا كيا تحس كا اترية لكلا كه دور دور سے توك قاديان آنے لگے مرزاجی نقرس كا روب دهارا ابين بريت الفكر أمي كرسه مين ليط رسنن ادرالها المت كى بارست موتى رسى هى ما درحب الهام كى غنودگى د ورموتى نوفرًا اسے نوٹ كھ ميں درج

سله اخبار الفضل فاديان جار جولائي موا في مواد يوان فادياني مزمب ص ٥٥ مطبوعه بارسوم رسمه خطوط المام بنام غلام على علواله سابق مثلا ، سكله سود الفي مرزا من وس ما ماست.

كرلياجسا تاتفاك

ایک مندو او کا بحیثیت کاتب فی ایک عیر مقطع سلسله جاری تفااس خود تا ایک عیر مقطع سلسله جاری تفااس خود تا تفی که انجیس ضبط نخریری لانے کیلئے ایک ست قل کاتب رکھا جائے ۔ جنابخ اس مقدس کام کی انجام دی کے لئے ایک ست قل کاتب رکھا جائے ۔ جنابخ اس مقدس کام کی انجام دی کے لئے ایک سند و لوکے کا انتخاب علی میں آیا رخود مرزاجی کہتے ہیں "ان و ونوں ایک بند شرک ایک بیٹا شنام لال ای جو اگری اور فاری دونوں میں لکھ سکتا تھا و بطور روز ار ہوئیس نو کر رکھا گیا - اور تعب ایور غیب ہو تھا ہر ہوتے تھے اس کے باتھ سے ناگری اور فاری خط میں قبل از و نوع لکھائے جاتے تھے اور پر شام لال مذکور کے اس بر دسخط کو ائے جاتے تھے یا کہ بر منبرو لوگا کا جب اوّل اوّل اوّل فرز اللہ فوکر رکھا گیا تھا تو اس کی عمر کل بارہ سال کی تھی اور مرزاجی کے جیازاد بھائی مرز اللہ الم الدین کے بقول اس درجہ ہے ہے اور سادہ ہوجہ تھا کہ سونک بیٹ کل شمار کرسکا تھا اس موجہ ہے تھا ورسادہ ہوجہ تھا کہ سونک بیٹ کل شمار کرسکا تھا اس موجہ ہے تھا درسے دی۔

که سیرت المهدی ج اص ۱۵، که البنتری ج اص ۱۰، که که مکنرسب برا بین مسهم

عي بعنوان " استنتهار بغرض استعانت ازانصار دين محد مختار مسى الترعليدو الهالايرار تفار اس من ديگر باتول شكه علاوه به مي تريمياتها كه السب بري تماب كالهيكر شائع بونا بجزمعا ونمت مسلان بعائيوں كے بڑامٹ كل امرسے ادرا ليے ايم كام مي اعانت كريف مي حب قدرتواب ب و دادن ابل اسلام بريمي فق بيب بردافوان مؤمنین سے درخوامست ہے کہ اس کے مصارف طبع میں معاونت کریں اغذیار ہوگ الرابيغ مطبخ كے ابك دن كاخرج مجى عنابيت فرمائلي كے ، توبيتناب بسپولت عجيب طلت گی و در زیرم درخشاں مجھیار ہے گا ، یا کوں کریں کہ ہراکی اہل وسعت نیت خریداری کماب یا نیخ با یخ روبید مع این درخواستول کے را قمکے باس بھیج دیں جیسی مبین کتاب جینی جائے گی ان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی کے دنوں کے بعد اكمي ادراستنهار بعنوان استنهاركماب برابين احديه بجبهت اطلاع جبع عاشقان صدق وانتظام مرابه طبع كماب شائع كبإ اسكامهمون في بيلي اشترار يحقريب قريب تفا ان استنهادات کے ملک میں بھیلتے ہی حسب توقع روپیوں کی مادش تروع مؤتی مكين اس بارش درية استسقى كے مربعن كى طرح ان كى طلب مال كانستنى كومزيد براحايا اس لغ مرزاجی نے سر دم مرکی میلائر کو ... اس کی قیمت میں پایخ روپے کا اوراضا پ كرك رس رويه كروى اوراك كرساقه اس وعده كابى اعلان كياكر جنورى مشيراي میں کتاب طبع ہوکرستانع ہوجائے گام ، جونکہ مرزاجی کے بے بناہ پروپیکنا ہے نے وكول كوتنان كوتنان كوركامت تاديا تفاءاس الغربلى كثرتداد مي كناب مح أرادات اس مقیولبت کود بچھکر و محصول سے طبع موجانے کے بعداس کی نیمت میں مزیرافا فہ کردیا اورفارغ البال توگوں سے دس دویے کے بجائے پیپی<del>س کی</del>ے ہے ہیکرمور ویئے تك وحول كرنة لكيريك

مله تبليغ رساله ن اص بي دكه تبليغ رسالت ج اص ي وسكه الفياص سوم

اس تولیت واشام فراوندی کے وصونگ کا داحدمطلب بیتھاکداب میں باتی ماندہ کتاب کی طبیع واشاعت کا ذمر نہیں کے سکتا اب یہ کام خدا ہی کے سبردہ جے دہ جا

توطیع کرائے یا زطیع کرائے میری کوئی دمرداری نہیں۔

الما چور کوتوال کو داسط الرسطة تواس کالازی نتیجه بیه نکلا که توکون کو نسکاتین

مرتمی ا درمرزا ہی کی برمعاملی کا چرجا برسر عام موسف لگا توانعین کا لاحق ہوئی کہ شکوہ دشکا بیوں کا برسسلسلہ یونہی جاری رہا تواکی عوصہ کے جن کے بحر تقدس کا جوسکہ جایا گرفت کا بیاتھا کہ بین عقیدت مندول کے دلوں سے زائل نہوجائے۔ اس لئے کیم می سافسلیم کو اس مطابق کا ایک اشتہارشائع کیا جس میں لکھا کہ جھے ان مسلمانوں پر نہا بت امنوں ہے کہ جوا ہے یا دس اُرو ہے کے مقابل پر ۲۱ جزد وں ۲۱ م صفحات کا ایسے شرمناک طور پر برگوئی ایسے کر تو معارف اسلام سے بھری ہوئی ہے ایسے شرمناک طور پر برگوئی

له شبليغ رسَالت جا ص عهم ،

اور مدزبانی پرمستندم و گئے کہ گویاان کار دبیرسی نے چین لیا یاان پرکوئی قزاق ایرا ا در تویا و دانسی بے رحم سے بوتے گئے کہ اس کے عومیٰ میں ان کو کھے نہیں دیا گیا اور ان وكول نف زبان درازى اور برطنى سے اسے نامر اعمال كوسياه كميا كه كوئى دقيقه سحنت محوني كاباتى ندركها اس عاجز كوجور قرار دباكيا ، مكار تغيرايا ، ال مردم خور كركه بذمام كيا، حرام خوركبه كرنام لياء وغابازنام ركعا ادراست بالخ ووس رويت كعم مي وه سيايا

کیاکٹویا تمام گھران کا نوٹا گیاا کا ہے مزراجی نے براہین احمد سری پیٹ گی قیمت دصول کرتے وقت برمجی دعدہ وعدہ خلافی کیا تھا کہ اس کماب میں حقانیت اسسلام کے بین سو دلائل درنے کئے جانیں کے نیکن وعدہ کے مطابق ایک دلیل تھی پوری نہیں کی ،چنانچہ مرزازاد بے میابتہا جمر لكفيهي "تين سودلائل جوآب دمرزاغلام احرب نے لکھے تھے ان میں سے صرف ایک ہی

دليل بمان مولى اور وه مى نامكل طور بريك

بربه آنجهاني مرزاغلام احمرقادياني بئ افرنك كى ترين سالدداستان حيات كا مخقربیان جوان کی تصنیفات یا اُن کے جیٹے مرزابستیراحدایم،اے اوردنگرمزائی اُخدوں کومامنے رکھکر پہنیں کا گئے ہے۔ قارمین اُسے پڑھکرخود منصلہ کرسکتے ہیں کہ أنجهانى جيبيه كردار واخلاق كانتخص منشرلف انسان كيم جلن كيمي فابل نبي ہے۔ جیرجائیکہ وہ ملہم، محدث، مہری موعود مسیح زمال یا نبی ہو۔ سَبُحَانَكَ هَذَا بَهُمَّا نُ عَظِيْمُ إِ



له تبلیغ رسالت ج ۳ می ۱۳ ، سله سیرت المبدی ، ج ۱ می ۹۲

## بسيرانس التحييمن المجريمي

## خطيراسفالك

ازحضه مولانامرغوب الجلن منا معتمدارالعكوم ديوسد

ألحمد تنفرت العلين والصّلوة والمسّلام على رسُول سيدنا ومولانامعتد خاتمالنين وعلى البروصديد اجمعين - اشابعه ب

الترتعاني جل مشانه كدانعامات كالمشكريس زبان سعدادا كباجلية كداكم خوام وارالعسلوم كى حقيردعوت برلبيك كهنه والااكب منتنب اجتماع مرزمين ويوبندكي روق ين امنا فكررا ب عبن مير معتد اور مرست كركرى قدر علما رتسر بي فرا بي -خدا وندقدومس كااحسان عظیم به كراس دعوت كومشرف تبولیت سند نوازنے واسے مرف مندوستان كے علمارہیں بكہ بیر دن مندكر ارباب علم دد بن مى بیب بن كود كھ كرحفود إكرهن التوعليركسلم كمحادمشاء بعثث الحاالاسود والاحسوكي على تشهر

الكايون مي تحوم جاتى ہے۔

اس ایمان پروراور در افزاموقع بریم خدام واراتکوم مزدری سم می که اسينقام مهانون كامرف ركي بهي بكهميم قلب منت كريداداكر بس كدانون في خاليس بوج امترد در دماز کے مفرک صوبت برداشت فہاکر تسندید آ دری کی زحمت گوا را فراكها ورخدام وارافعلوم كويه موقع بم بينيا باكرمت انتئ تياوان خيال كركم ملت اسلاميه كسفينكوعمر حافرك طوفانون بس ساحل مقسود يك بينجان كي

مروم رکوتیز کرسکیں۔

مهان محتوم ا دارانعسام ک دوت پرای قابل رت یزرانی کا پینظر مرزین دیوبند نے اربار دیجا ہے ۔ ا دراس طرح کی بہاری اپنی جلوہ ساانیوں کے ساتھ باربارجلوہ ریز رہ میکی ہیں ۔ ا درآئ میجا کھر دشر پر بہار ہورے آب د تاب کے ساتھ ر دنتی ا فروز ہے اور ہم اس قافل بہدار کے جلوبی برگرزیدہ علما منافرزندان نسب مرکز نیدہ علما منافرزندان نسب مرکز ایدہ علما منافرزندان نسب مرکز ایس می اور ایسے محسنین ومعا دمین کا استقبال کرد ہے ہیں فی کا محد دیر علی ذاکھ

محرامى مرتبت حاصرين كرام! اس مبارك اورسعود موقع بردارانعلم ا در اس کے مسلک سے متعلق برعض کردینا ما مدیبعلم مجتابے کہ دارالعلم موزادل مسالحد متراس تهذي الملى اورعلى وراشت كاامين مه جواكس عبد خرالقرون سه قرنا بعد قرن بيمي هه ، اممنت مسار مرجو ده صديال بيت جاسف كه با وجود مي دارالعام علم دعمل کے کا طسسے اسی عہد خیرالقردن کا نمونہ ہے ، ہمارے یہاں سبسے باکمال ده بهے جوزمانیکی دورودازمسانتوں اورزمان وممکان کے فاصلوں کوسطے کرکے ایسی محلس نبوت میں حا منر ہوجائے تحس سے حفرات صحابہ کرام رضی انتر عہم سننفید ہوئے تے ، غبرتز لزل بقین کے ساتھ کہا جاسکا سے کو صور پاک می انٹرعلیہ کو کم فے اقت فرقه الجبيرى جوعلامت ما إما عَليّه وَاصحابي سيان فرا في منى وه الحريثر بيري الم وارابعتيم ادراس كي مسلك برمنطبق بهديبي وجهب كددارا معتام كي آعوش مي حن ما بنه ما زعنا صرف برورش با فی ہے۔ وہ ند صرف برصغیر مبندویاک بلکہ بوری مدن امسلاميد كم صابح ترين عناص كهلانے تحصی ہیں، نبزید کہ ان صائح عناصر کے ذريعه دين ومكنت كى يوكرال قدر خدات انجام باليس ان كى دجه سع يدكهنا تطعث مبالعد مبي سيه كدؤارالع والعمام علم وعمل كاحرف محورتبي بلكمنيع اورم وتيرب اور

ومحذمت تدمدى كانخب ويرى كارنامه الترب العزنت في محق اسبين نعنل وكرم سع وارالعشام اوراسك فرزنرول كوذريعه انجام ولاياب

وادامعشلوم ديومندك ذربعداس تخبديدى كارنامه كى انخبام بزيرى كى دجرييج كظي وسنت مي طور بردارات وم ديوم تك نبياد قرآن مجت داورسنت باك براستوار بونى سے ، كير جوروشنى قرآن كريم اور حديث ياك كے ذريعيد دل د دماع برمستولى رى اس نے احسان دسلوك اور فقرد فت وى كى تشكل ميں پورى مكتب أمسلاميہ تحبلت رببرى اوررسانى كى فدمت الحام دى ،چنامخد رجال دارالع كوريسه بهشب آعره مسائل بين جوربناني تسدآن وسننت ادراجماع وقياس كي روشني مين كالمنى وه الحداث الني جامع اور يمن به كم أكرجي كذمت تدمدى ابن مادى اور صنعتى ترقى كم كافسه بهت المم اور تاريخ انسانيت مي ست زياده انقلاب البجيزي يسبكن انسانيت ادرسلانول كالكيمستله كمي ايسيانبيس تبلايا جاسكتاب حس كامل قرآن وسنت كى روشنى مين سيش فركرو يأكيا بور

اس باب بیں بلامبالغہ ہ*اایت کاکوئی گرفتے ایس منہیں۔ہے جہاں* باری تعالیٰ نے دارام میں کے باتھ لی شعلیں ادر سامی قائم نام دارام دستے ہوں اور ای طرح صلاح ملا مارا کی ماری مارے ماری کا کی اور ای ماری میں میں ہے جہاں دارام میں کے دریعہ مساط

منامعین عالی مقام (دارانعشه و مندایت قیام کے روزادل سے صراط قیم منامعین عالی مقام کی تعیین اور غلط راستوں کی تغلیط کو ایرانصالیوین

بناياسيد، دار العصيليم كا ثبيام جن حالات بين عمل مين آيا تعا اس دفت عيرتات

کے فرد عن کا ایک ایسا فتنہ اٹھا ہوا تھا جس نے تقریبًا بورے عالم اسساؤً کو این لیمیٹ میں لے لیا تھا، بحدالتہ اس فتنہ کی مرکو بی تھے ملتے مُا رابعہ لومُ

تدم آجے برمدا اور مناظرہ وتفسیر براورسی وتحسیریکے برمیدان میں عیسائیت مے مبلغین کومشکست فائش نصیب موتی اس موضوع برمزار در مصفحات فرزندان اواد کے قلم سے نکلے اور اس کے باوجودکہ حکومت دافتداری تمام طائنس اس فتذکی يشت يناي كرري تعبس محروا العمسام كالهام تعابدين في برق بدا ال بن كران ک نمام براه گامول کوخاکست کردیا، اس فتند کے بہلوب بہد او تومید کی تعلیم سے معروم كرف كے لئے آریان یا شدمی تخسر كم وجود ميں آئی، بېسلمانوں كو صراط مستقيم بنيا مصنحرف كرف كوف كالموزيردست سازمش كلين اس ميدان بير محفراندار واراتعم في انما فرمن معبى بورى طرح الاكباء وراس فتنه كوم بيشه كم يقر ارتع مے محورستاں میں دفن کرنے کی سعاد منت حاصل کی راس سیسیلے میں نصالم دارات کو كى سينكرول تصايف آج مى كتب خايد امسادم كى زينت مي -ان زبردست نتنوب كے علادہ انگريز كى جانب سيمسلمانوں كے ازرون مين منعد دفين برياكرائے كين جن ميں سب سے اسم فتنہ فا و بانيت كانفاراس فتنهيغ سياى على ادراغتقادى طور يرحلفتنار بيداكيا ، اس فتنه كى طرح توتيري صدی بجری کے اداخریس فرکتی تھی۔ اسکین مرزانے سابعات بیس برا مین احرب کے به رحضے شاتع کرکے اپنے زیغ وضلال کوطشت ازبام کردیا۔ توعلما دنے اس كاتعا قب سندوع كردبار اس مسلسله مين انبدا أكرج علمائ لدهيان وام ترمولانا غلام على امرنسسري مولانا احداث رامرنسسري ما فط عبدالمنان وزيرا بادئ ، مولانا عليمزيز لدصيا فرئ ، مولاً ما محدلدهيا نوى ، مولاً عبدالترندهيا نوئ ، مولاً امحداسانسيال لدصانوي ادرمولانا غلام دمستنگيرتفوري ني مگراكابردادالع كاكازام اس سلسلے میں محیالعقول سے کہ وہ محسن الہامی طور پر فینے کے دہو وسے پہلے سی بیش بندی فرار ہے ہیں ۔

جماعت دبوب دك ستدالط الفه معنزت حاجى المأدان مواحب مهاجمكي قدس ميسترة كي بارسي بي بيسوم كرك حيرت بوتى سيم كم المحول فحفرت بيرم الله شاه صاحب كوالودئ كومجاز مقدمس مين قيام نه فرلمن ديا ورايك برك فتذكى بيشين كوئ فرات برست الفيس مندوستان أكف يرمجور فرمايا-مولانا بميسرمير على شاه صاحب تدس ميترة كعلاده حصرت عاجى الدادايت ماحب مهما حبستري يحتكه ومتصرخلفا محضرت مولانا احترسس ماحب امرومويء حضرت مولانا انوار الشرصاحب حبيرا الوئ وحفرت مولانا محدعلى موبكيري فدس اسسواتم د بیره می اس نتنه کی سرکوبی میں یوری طرح سرگرم ہیں۔ان خلفار گرای قدرسیں اگریجی معفی حصرات کا کارنامهٔ ناریخی اعتبارسے کچھے بعیر ہی میں مسیف آیا ۔ سبين اس كو حفرت ما جما ما حب ك نسبت سع الكربيس كبا جاسكا، بير مم على صاحب كولؤوى كو توحفرت حاجى صاحب في بطور خاص إس فتنكى ترديركى طرف متوجه فرماكر مهند ومستنان بحيجا تفاءاس كيران كي كماب متمس الهدابة غالبًا رد کا دیانیت پرسب سے پہلی کماب ہے۔

حدر آبادی قدمس سربها بھی امزد ہوئی اور حضرت مولانا انواراں سرما سب حیدر آبادی قدمس سربها بھی ابندای بیں ساسنے اکتے ہیں۔ حصرت محد ن امرد ہوئ نے نوم زاکومنا طرہ ومبایلہ کا جیسے انج بھی دیا تھا۔

ادر حفرت تولانا محد على تونگيري كاكام زمانه كه اعتبار سيے مؤخر بهى تسيكن وه ايك طاقت در تخريك كى صورت ئيں سامنے آيا۔ اوراس نے باطل كے اس سيلاب بربند باندھنے كاكام انجام ديا۔

تنبانبين بين بكداس سلسله بين دومسُوا مع مجة الامشيام حضرت اقدس مولانا تنبانبين بين بكداس سلسله بين دومسُوانام مجة الامشيلام حضرت اقدس مولانا محدث اسم صاحب نانوتوی ندس سره کله که انفول نے نتند کی نقاب کشائی سے پہلے اس موضوع پر کذیرالناس، جیسی ایم مدلل اور بینی کتاب نصنیف فرائی جورة قادیا نیت کے موضوع پر راہنا اور راہم کا کام انجام دسے بہلے ۔ پھر مناظرہ عجیبہ بیں ان کا یہ فیصلہ بالکل البامی زبان بیں نقل ہوا ہے۔ "ایپ اس فرائی عجیبہ بیں ان کا یہ فیصلہ بالکل البامی زبان بیں نقل ہوا ہے۔ "ایپ احتیان دین دابیب ان ہے بعدرسول التم المی التر ملیہ وسلم کم اور بی مناظرہ عجیبہ مسلا احتیان ہوں کے باطل او عام کے بہلے می سال سات کہ عجیبہ مسلا مرزا نے اس کی حیثیت سے برائین احدید بیس شائع کیا تو مرزا نے اس کی تکفیری۔ مدید میں شائع کیا تو علی در دیا ہیں اس کی تکفیری۔

اس دفت مك حضرت مولا أرست بالمركفكومي قدس مسترة كواس دجل فريب سے بوری واقعیت مذھی اسس لینے کچے لوگوں نے جومزا سے جسن طن رکھے تھے علما دلدصيانه كي منالفت من حضرت كنگوي سے نتوی مشكاليا يسبكن على الدصيانہ ای سال جمادی الاقل سلنسله چین ملسیهٔ دستاربندی کے موقع بر دبوست تشکون لائے اور فادیا فی کے مسئلہ میں حضرت گنگوئ اوردوسے علمار دیوبند سے المشا فہد کفت کو بالد کا کا میں میں میں کا م بالمشا فہد گفت کو فرا فی رگفت کو کے بعد دارانع اور کے سب سے پہلے مدر مدر حصرت بولانا محد تعقوب صاحب نا نوتوی تدسس سرّ کانے جو تحربر مرتب فرمانی وہ ہے۔ ا بر سخص ومرزا علام احد فاديانى ميري دانست ميس لامذبيب معلى مُوتاسيه استنفس نے اہل الٹرک صحبت میں رہ کرنیض باطنی حاصل نہیں کبا بمعسوم بنبیں اس کوئیں رُوح سے اُولیسیت ہے مگر اس کے الہانات ادلیا رائٹر کے الها من مسيح كيد مناسبيت اورعلافه نبي ركفته، زمند رئيس فاديان طديمة) اس کے بعد مفرت گنگوی رحمہ الٹرنے می مرزاکے بارسے میں دہ موقف اختیار

فرمایا جواس کے باطل عقا مُدگی روسے ضروری نھا کسی نے سوال کیا کر زاغلام احمد تادیا نی کے خیالات متعلق بر و فات عیسی علم البیلام جو کھیے ہی ظاہر ہے یہ اس مزائی جماعت کا ابن مساجد میں شانے دنیا اور ان کے ساتھ نمازم بی شرک ہوئے ۔ مزائی جماعت کا ابن مساجد میں شانے دنیا اور ان کے ساتھ نمازم بی شرک ہوئے ۔ سے تنفر رکھنا کیسا ہے ؟ توجواب ہی ارمت ادفر ایا ۔

"مرزاً قادیانی مراه ہے ، اس کے مربیجی گراہ ہیں۔ اگر جماعت سے انگ جمی اجھا ہے جیسا دفضی ، فارجی کا الگ رہنا اجھا ہے ۔ ان کی دام ببات من سنو،اگر موسکے اپن جماعت سے فارخ کرد و ، بحث کر کے ساکٹ کرنا اگر ہوسکے فرد ہے ور شہا تھ سے ان کوجواب دو ، ادر مرکز فوت ہو ناعیلی علیہ است مام کا آیات سے تابت ہیں وہ مکہ اسے اس کا جواب علمار نے دید باہے مگر گراہ ہے ۔ اپنے اغوار ادراف ملال سے باز ہمیں آنا ، حیااس کو نہیں کے مضرا و ہے ۔ ا

اس کے بعد حضرت گفتگوئی فدس مسر فرنے مرزا کو مرتد، زید اورخارہ اسلام خوارد اسلام خوارد اندس می جماعت دیوبند کے سیدالطائفہ تھے۔ اوران کا فتویٰ کویا بوری جماعت کا اجماعی فبصلہ تھا۔ اس کے مرزاحمات کا اجماعی فبصلہ تھا۔ اس کے مرزاحمات اقدس کے مرب کاری کوزندگی کے آخری سانس تک نہ مجلا سکا۔ ادر حضرت افدس کے بارے میں حسب عادت فحارتی برائز آبا ۔

اس زمانہ میں حصرت مولانا احد سن صاحب امروہ کی اور حضرت مولانا رحمایت براؤی کی خدمات محل ما قابل فراموش میں کہ صفرت مولانا احد سن صاحب امرد ہوئ کی مذمات محل ما قابل فراموش میں کہ صفرت مولانا احمد سن صاحب مرد ہوئ کے دنیان دفعم کی پوری طاقت اس کے لئے وقف کردی ۔ اور مولانا رحمت اللہ ماموب کیرانوی کے استفتار پر سنتا ہے ہیں مرزا کوم تداور دائرہ استفتار پر سنتا ہے ہیں مرزا کوم تداور دائرہ استفتار پر سنتا ہے ہیں مرزا کوم تداور دائرہ میں مرزا کی موسیق کرائی اور بین تحویل مرزا کی مرسمت میں کی تصدیق کرائی اور بین تحقیل مرزا کی مرسمت میں کی تصدیق کرائی اور بین تحقیل مرزا کی مرضی ہوئی اندھی کی مؤتر کا مطابق شابت ہوا۔

اس کے بعد عنستاہ جس مولانا محرسین ٹالوئ کے استفقار کے جواب میں تمام علمار مند درسنان نے مرزاکی تکھر کی جس میں اکا بر دیومبند میں حضرت مولا مارشیدا معر صاحب كن كوى الميان

' مرزاغلام احترقاد یا بی تا وبلات فاسده ادر مفوات با طله کی وجہ سے دَجَال، كذاب العطرلقة الى سنّن دالجماعت سے فارج ہے "

حضرت بنطح الهند فدس ستره في تحرير فر مابا : وجا مِن يا گراه كے موال بيسے عقائد كامعتقد كوئى تنهبيں ہو سكنا ،،

حضرت مولاناً مفتی عزیز الرحمٰن صاحبُ نے رقم فرما دیا ۱-«قادیا بی اور اس سے بیر دجواعت فا در کھتے میں دہ بلانشک ابی داور شریعیت کا

حضرت مولانا حليل احمصاحب سهار ميري كي في ارست وفرايا -" ان عَفَا مُذكا مُحْرِر ع ضال مِصل بكه دجا عله مِن رأس رتبس بهد" حصرت مولاما استرف على صاحب تضانوي فيمسس سترف في تحرير قرمايا ب والبيع عقائد كالمعتفد كماب النوكى بنباد ول كومنهدم كرف والاسهد اس کے بعد شیارہ میں جب مرزای کما بیں مفتح اسلام " توصیح مرام، اور ازالهٔ اومام "شائع بومین حس می و فات میسے کا دعوی ترک اینے مسیح موغور ہوئے كالعلان كباكبا تفانوعلمار ربابين فم تفونك كرميدان مين أيحم اورسارا نبيتان مِرِزاک تردببکےغلغلول سے کو نجنے مطکاراسی زمامذ میں حضرت مولانا اساعبل مل<sup>ب</sup> علی گذاهی نے بی کام سنسردع فرما بار سیم مرا بین مرزا نبول کوش کست فاش وی جانے لگی ۔

شعبان سلط لم مين حضرت مولاما معتى كفايت الترماحب فدس سترة في

والبربان « امی رساله سنت ایجهان پورسے جاری کیا جونفسسریگا دوسال تک تاریجوں کی شد بین مؤیر سے ساکا کام انجام و تبار ہا۔ شد بین مؤیر سحسرکا کام انجام و تبار ہا۔

معسلام بین اور ما معلی خان وائی ریاست رامبور کے زبرا حتمام معلیم است از است امروم کی اور حضام معلیم مولانا تنازالت روم اور استان کاری مناظره ہوا جس میں حضرت مولانا احرسن صاحب امروم کی اور حضرت مولانا تنازالت روم اور استری کے باطل شکن دلائل ادر بیا بات سے فادیا نیت لرز ایر کردگی براندام ہوگئی۔اور اسلام میں حضرت مولانا محرکی مونگیری قدس سِسترہ کی زیر سرکردگی وہ تاریخی مناظرہ ہوا جس میں جالبیس علار کرام نے شرکت فرائی حض میں حضرت مولانا مستبدر تفاق میں مون میں حضرت مولانا مستبدر افورت و محرب مون مولانا مستبدر تفاق میں مونا تا مور دوست و اکار دیو مندست رکھ ہوتے ادر اس مناظرہ میں مولائیوں میں مناظرہ میں مونا تا مور دوست و ان کی کر تورودی ۔

ای فتوی برحضرت بیخ البند اورحفرت علامرکشمیری اورده مسرحمشا بیرهمام محد دستخطی حضرت بینج البند قدس بیرهٔ نه اس فتوی بردسخط کے ساتھ یہ الفاظ مزید فلہ بدفراکرانی میردگائی ہے۔

معاد رہے۔ بردور یہ ہرات ہے عقائد دا توال کا تفریہ ہونا ایسا برسی ضمون ہے۔ مرزا۔ علیہالیت تحق سے عقائد دا توال کا تفریہ ہونا ایسا برسی ضمون ہے۔ مرحبس کا انظار کوئی منصف قہیم ہیں کرسے گیا۔ جن کی نفصیل جواب میں موجود ہے۔

بنده محموقي عنه صدالمرسن دارانعسه وبوبند حضرت شنط المبدرحمة اللهوا برج انتخريزي درمن وقادباني ولدي سيهي بلكه براه ماست قا دبانی نبوت کے فائن دانگریز بمبادر سے محکے رہے تھے لسكن دريت برطامنيه كولمي نظرانداز تهين كيا إدراسي نابغه ردر كار بلامزه-(جن کی فیمنٹ طری طویل ہے)۔کواس جانب متوجہ فرایا۔ مجنوں نے اس موصوط كواتي خدمن كاجولانكاه نبايد مخذت كبيرعلامه انورستاه كشميرى جميم الامتد مولانا امشرف على تضانوى القيه الاتمت حضرت بولانامعتى كفابيت الشرص حب بهشيخ الاسلام حضرت مولانا مستدسين احدمدني محضرت علامه شبيرا حمرعماني محضرت بولا استبر مرتضى حسن جاند يورى حضرت مولانا تناءان مرصاحب المرتسري بمشيخ الادب جضرت مولانا اعزازعلى صاحب بحصرت مولا آعبدسميع صاحب انصارى بحضرت مولا بالحدعلى ص لاموري وحفرت مولاما ابوالقامسم رقيق دلاورى اورحفرت مولاما محدعالم أسى الرسون قدس الشرام راريم في تحرير ونقرير ك دريوسسريم حم بنوت كى ياسبان كاوليداكام ديا السيكن ان أكابركي خدمات كي فهرست مي مجة الشرق الارمن حضرت علام انورتاه فمشميرى أورفامح قادبان حضرت مولانا تزامان لمصاحب امرتسرى قدس متربها كاكارامه سه أياده نمايال اورممتازيه وضرت بولايا تنامات ماحب امرسري الروسان فقبهم وضرت بخاله ذوكي مسلك برشق مكرختم نوت كمسلت آك ارشادير جان محركة تع ، حضرت ع المندع في الميند الله وربع المرب علقه المحرث مسين مرزانيت كفاف بيدارى بيداكردى اورمولانا امرتسري فيمولانا ابليم سبالكول اورولانا داو رعز نوى كومى اس يبيث فارم يرلاكه واكرديا وادهر ومناسك ومتمرئ كالبيض علم وقلم اورتلا مذه ك يورى طاقت اس فتنه كى سركو بى مكيك وقف كردى ، ادررة قاديانيت كي تقريب عاصول دين ادراصول نكفيرك دفعاصت ير

ابساميتى سرابه تبارفرما ياكه قيامعت تك اس طرح كے نتنوں كى سركو بى تحيلے امّت اس سے روٹنی مامل کرتی رہے گی - حضرت علام کشتری رحمدالگر کے کما فرد مسبس حكيم الامشيام حفرت مولانا فارك محد لمتبب صاحب ، حضرت مولا بالمعنى محد تسفيع صاحب حضرت مولانا محديوسف صاحب بنورئ ،حضرت مولانا ادرسبن منا بسكا ندهاي محضرت مولانا بدرعالم مباحب مبرطي بمحضرت مولانا حفظ الرحمن معاحب سيوباردي بمضرب مولانا حبيث الركن صاحب لدصيا توئ حضرت مولاما عبدالقا درصاحب رابيورئ بحضرت مولاما مستدعطاء الترشاه بحارئ بحضرت بولاما جسسكاع محدصا حب كوحرا تواله بحصرت مولانا مقتى محديب مصاحب لعصبانوي بمحضرت مولانا ابوالوفارصاحب شابجها تيوري حضرت مولاما غلام مؤت صاحب بزاروي بمصرت مولاما فلمسل عن صاحب افعالي رج خضرت مولايا محد على صباحب مالندهري حضرت مولايا محدم مظورتعاني ،حضرت مولايا جيب الرحن صاحب أهمى أور دور سي حليل القدر علمام كاس فتنه كالجراور تعاقب كبابس مدوستان كحطول وعرض مب قرب فرب محصوم كرفق كي وضاحست كي ادراس موصوع كرمهلو براتنا لطريب وتبار كرديا كداس كاكوني كوشه تشنه - تهين هي - فجرائم التدعيث وعن سائر المشكين ا تفبيم بذك بعداس فتذ في سرز مين باكستان كوايي سركرمون كامركز نباياتو وبإن مجى على ويوبندا ومنتسبين ويوبند نے تمام طاقتیں اس حيسريم مقدس كي صافات كه المن وقف فراد بس النبكه قاديا بنيت ارتيخ انسانيت مي أيك بهتان اورافرار بن كرده كى اوريه كام خدا كي نصل وكرم سي تكيل تك بهني كيار مجابرت قوم علاركرام ك مددجهد سع فاديا بون كومر تداور فيرسلم اقليت قرار دسية ماسف كم بعداب فاديا نيول في البيد مقالات كومتخب كياسه جهال انعين اس سلسله بيسسياسى طور بر فرصت مبتيا بوسكى سهد ينا يخداب مندوشان

بب مي ان كى مسرگرميوں بين تيزى آئى ہے رجگہ جگہ مراكز قائم ہورہے ہيں كانفرسي منعقد کی جاری ہیں ،ادراس فتنہ نے از مربو مخلف انداز برکا م مشروع کردیاہے تغلق آباد د بلي مين مرزائيول نه ايك وسيع وعريض جگه خرك ريد كرد مان اينامركز قائم كرلباب خريركروه زمين كااحاطه نبائبا كباسه ادرعاص طوريرا كمسبى فراربيت الشياطين كى بنياد وال كرام المائ مرئ تبنيغ شن كابورو لكادباكب يمكى و كلكته مين ان ك مراكز بيلي سے قائم مين حن كى تخدىد كيك طا تتور زايا جار با سبے ، ميركه مين مجاليك دفترقائم كمرلبايه إدرومان مرزانيون كى ابك كانفرنس مي منعقر ہومکی ہے۔ اسی طرح چنداہ قبل تکھنو بین کی کا نفرنس کر بھیے ہیں، ہاتھ س منع علیکڑھ ببن مجيشن فائم كرليا كباس مسوس ميغربار مين مفت دواتين مجتلفت مهرس من اور طلبه كوتعليمي وطائف مجى دست جارس مي اور دمان العباد بالترمتعد وخاندان قادبا نبت كوفبول مجى كرهيكه مبيب اسى طرح متيور كابيور ملب مجى مرزائيون كى جرد جهرتبز ، وتى سيد اوركني كفراف قاويا نيت كے بيب بن آكے جي رحيدرآباد ومالا بارس مي مزائرل كأنظيم جرببر كروري بيدير مرزائيول كاشعبه نشرواشاعت محى زنده كباكباب اورساك سے اب تک ان کی کئی نی اور برانی کتاب طبع بر کرسامنے آئی میں اور بہت سارے لشريج تيارك محفظة بب اخبار بدر قاديان مين از سرنور در وال جاري بي مرابع ف البين كفرى إنها عن كرف كبلة مبلغين كى تربيت كاكام بى مشروع كرديب، ادراس کے لئے آگرہ میں ساومن ایک ام سے سینٹر کا قیام عمل میں آگیاہے۔ اس لنة خردري تحفاكر والانعلوم كے فرندول اور مندوستان كے علماركواس موضوع بر عود ومشكركرنے كى دعوت دى طسية

ا حلاس منعقد كرنا أكرج ما رامع عنوم كے نبیادى مقا مدمين نہيں ہے البكن عبد منا مدمين نہيں ہے البكن عبد منا مندورہ اورارباب عبد مزدرت سامنے آئے ادرحالات كا تقا ضام و تو بھراحلاس بلانا، الم مشورہ اورارباب

تعلق كوزجمت احماع دبنا خروري بوجاتا سيمه جنا بير كلبس تنوري منعقده ١٩ر٢ را الرشعبان فيصدكا بم كداس وقت مرزمين مندر قادبا نبيت كاعفريت كيرنج كالوسة کی تدبیری کررہاہے۔ تو فورًا اس کا محامسبہ کیا جا باچا ہے اوراہل علم کو مجمع کرکے اس كے اره بيرين كو نار نار كرنے ك جروجهد كو تبر تركر ديا جائے ۔ علمار والامقام! اس ميس كونى شك نبيس كه ممارسه اسلاف امي دف اس موصوع كوبورى طرح مكن فرما دياب السيكن عرصم درازس مبدومستان مي جونكه قاديا نبيت كي أ دار مترسم برحمي طوح كي اس كي نرد بدكي جانب معي كوني توجيبي تنقى ا دراكا برمرح من كن تمام مي كتابي ناياب موكني تغيب اس موقع بردارالعسلي کی جانب سے چند کنا بس مجی شائع کی جاری ہیں اور ارادہ ہے کہ مازہ دم فضلام کو اس نتنه کی اہمیت سے آگاہ کرکے انفیں اس کی تردیر کے لئے میدال نمسین

اوراس کے ساتھ می بھیجے افرکار دعقائدگی نشرواشا عب کے لئے بھی تا بمقدور ا بی مساعی کوتیز ترکردیاجائے۔ جو تکہ بیر حقیقت اپنی حکمہ تا بت ہے کہ سرکاردوعالم صلی الشرعلبیک کمی بعثت کے بعد انسانبت کی نجات کا صرف ایک ہی استہ ہے كه انسانيت كا قا فلهمسرورعا لم المارعليه و لم بمان فرموده صراط ستقيم بر تكامز ن موجائية

قابل صداحترام تحانيوا اسمونع برئيسان سول كود كرميط ك طرف توجه دلاما تجى ضرورك لمعلوم موتاسية - كيونكه اتبى چنددن بهلے اس سيليا میں بارکونسل آف انظ یا کے زیرالہام کنونشن کی جوباتیں سرامنے آئی میں ان کے سبب سلابول كى يورى توجد اس مستليكى طرف منعطف بوكتى سے اس كنونسشن مين جوياليسي اختبار كي كني اورَ جوطرزِ عمل سائين آياده مسلانون

کے سے انتہائی ول آزارہے۔ کیونکہ کمیاں سول کوڈے بعرسلم پرسنل لام کی كوتى حييت باقى بهين ره جاتى - اورسلانون كيدن مذبى اورسفرى مدايات ك خلاف كرسى چيز كاتبول كرنامكن مهيل ہے۔

اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ، اوراس کے فرز ندا و فرنسین غیرمبیم الفاظ مسیس اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ، اوراس کو مداخلت فی الدین قرار و بیتے ہوئے اس كم مرحال من نا قابل قبول موسف كود اضح كرد بنا ابنامتي اورمذى فرنفيت منحضة بمير الشرتعب المسلمان كواس طرح كم تمام شرورد متن سي مفوط ركع م

أخسري احفرخدام دارالعثني ديوبندى جانب سيمهانان كراى قدركا بصميم قلب مت كربه اد أكرنا ابنا فرص محقالها ورواجاب كي ادائيلي من كوماي ك القامعذرت فواصب ادراميدكرتاب كرحفرات محرين في حساطر عن سفربرداشت كريم كرم ديايال كاتبوت دبليت اس طرح تقعيرات مرد نظر فرما كرجى ممنون فرمانين سطح

وحفرت بوللنا) مرمخوت الرحن (صاحب بهتم وارانع سلوم ويومنر

حضرات کوام ا آب مبراحال دیکھ رہے ہیں ، بیاری اور ضعف بیری۔۔۔۔۔
نیم جان حب آب کے مدمنے۔۔۔ اس حال میں ابنی حافری اور آب حفرات کے
درمیان موجودگی کو انٹر تعالی کی توفیق خاص کا کرشند اورا بہتے ہے باعث معاوت
سمجتا ہوں اور اس اجلاس کے موہوع سختم نبوت کی نسبت کی قوت کششش کا

معترم حضوات! بوت درسالت، انسان ک سب ایم بنیادی اورفطری مزورت اوررا و سعادت کی طرف اس کی رنهائی کی تکبیل کاخلائی انتظام ہے جو ابتدائے آ فرینش سے محبی معری عیسوی تک تواس طرح جاری رہا کہ قوموں علاقوں اورختلف بنیادوں پر قاتم ہونے والے انسانی جوعوں معاشروں کے لئے الگ انگیار درسل کی بعثت مختلف نیاؤں میں ہوتی رہی ۔ پھرمیمی معری عیسوی ہی الگ انبیار درسل کی بعثت مختلف نیاؤں میں ہوتی رہی ۔ پھرمیمی معری عیسوی ہی

جب کہ انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی، اور حکمتِ الہی کے فطرند آنے دالے سلسل می کے نتیجہ

بیں کرنیا کے جغرا فیاتی، تمرین، مواصلاتی اور دبنی احوال اس طرح کے بھیگئے کہ

بوری کو شبا کو ایک رہنائی کامخاطب بنان، اسے ایک بی مرکز بدایت سے دالبتہ

کر ناممکن ہوگیا اور قبامت تک سے لئے دین اور دین کے مسرح نبول انٹر میں انٹر علیہ وسنت

کی صفاطت کے اسباب ببیدا ہو گئے۔ تب سیترنا محدر مول انٹر میں انٹر علیہ وسلے

کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور عالمین کے لئے مبعوث فراد با گیا۔ اور گویا یہ طے

کردیا گیا۔ کہ قیامت تک کے آئے دالے زمانہ اور پُورے کرتھ ارض میں بسنے والے

انسانوں میں سے کسی ایک فرد بر اب ایک کمی بھی ایسا نہیں آئے گاج نبوت اور

اس کے فیصان بہا یہ سے خالی ہو ، اس بسلو پر عور فرایا جائے تو یہ بات ساتھ آئے ہے کہ ختم نبوت اس نعمتِ عظلی کے انقطاع اور اس کے فیص سے محسودی

آئی ہے کہ ختم نبوت اس نعمتِ عظلی کے انقطاع اور اس کے فیص سے محسودی

 نمی بنوت کو زمان کراس و تعت کی قریب قریب پوری بهودی امّعت اعنی اور جهنی بوگئی -

اسى طرح جب ان كے بعدستيد ناحضرت محدرسول الشرصلى الشرعليه وسلم تنسر بعيذلائ تواكري آب كم بارسه مين واضح بيشين كوتميال تورات والجيل وغیره احلی آسسان کنابول میں موجود تعیں اس کے باوجود اسکے بیغیرول اور ان کی انگل کتابوں کے ماسنے والے بہودونصاری میں سے تس جند ہی نے آپ کو تبول كيا اورآب برائيان لاست باقى سب افكارة كمذيب اوركفر كاراستنافتيا كريك ونيابس التركى لعنت اورا خرت بس جبنم كما بدى عذاب كمستى مرسة يس الأرتعسا لل فرسول الشرصى الشرعليركسلم برنبوت كاستعساختم فراكر اس المنت محرّبيه بريعطيم رحمت فرماني كه اس كواس منحت ترين امتحان اورازانات مص محفوظ فرما وياسد اكر بالفرض نبوت كاسسلد جارى رميّا نويقينًا وي صورت موتی جو پہلے بہیشہ ہوتی رمی تھی یعیسنی جنوراکی اتمت کے بہت تھوڑے لوگ آنے دائے بی کو قبول کرتے اور زیادہ تر آب کے امتی اس کا انکار کرکے دمعاذ التر) کا فرادرلعنتی بوجائے۔ میس انٹرتعسائی نے نبوت کا سیسلیمھوڑ برختم فرماكراس اممنت كوبميشه كمصلة كفرا ورلعنت كدام خطره يسمحفوظ فرماديا-اس كنة بدختم نبوت المنبت محديد كمسكة النرتعالي كاعظيم ترين دحمت بي مس سلسلہ میں ایک اسم بات بہ میں ہے کرمسید نامحدرسول الشرصلی استوالی کے ذمر بیغام النی کی تبلیغ ، اوراس کو قبول کرنے دانوں کی تعلیم و تربیت کے کام کے ذمر بیغام الی کی تبلیغ ، اوراس کو قبول کرنے دانوں کی تعلیم و تربیت کے کام کے علاوہ ایک کام بیمی تفاکر ایک ایسی احمت تیار کردیں کوان تینوں کاموں کے علاوہ ایک کام بیمی تفاکر ایک ایسی احمت تیار کردیں کوان تینوں کاموں

مصرت مشاه دلی الارجمد النوعليد في اس مقبقت كى تعبيري كهرفولان م

کربعتنت بیننت مزدوجه متی بعین آب کی بعثت کے ساتھ آب کی اتمت کی بھی بعثنت ہوئی ہے۔

رسول النوسل التواليك لم كارت دان بن اس طرف اشار مي آست مي كر آب كر بن استار التوال ال

ران الله يبعث لهذه الامة على أس كل ما ثة سنة من يجدد لها دينها - أكب اور صريت كر الف ظهير -

يحمل منذالعلم عن كل خلف عد وله ينفون عند تحريف الفالين وانتحال المبطلين و تاويل الحاهلين ،

> ایک اورارشاد کے الفاظیں - انکل فرن سکابق " ایک اور مرمیت کے الفاظیں -

"بدا كالاسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطولي للغرباء قيل من الغرباء يارسول الله رصلى الله علمي وسلم) قال الذين يصلعون ما انسد الناس مِن امّتى بُ

رسول انشر مسلی انشر علیه کوسلم کے ان سب ارست دات کا ما قبل ہی ہے کہ اختر تعب افراد بیدا فرا آب کا جو آہیے اخراد بیدا فرا آب کا جو آہیے لائے ہوئے ہوئے دین کی حفاظت واشاعت اور تجدید دصفال کا کام کرتے رہیں گئے افراد بید دصفال کا کام کرتے رہیں گئے مخدمت ہوئی ہیں وہ درا صل انہی ارشاط نری کی جمل تعلیق نظیمت ہیں ۔

محقین کا فیال ہے کہ ہزارہ دوم کے آفادے اس فیم کام کا ضوعی مرکز مکمیت الی نے سئرزمین ہندکو بنایا۔ معفرت امام ربانی مجدوالف تانی سے مہاں اس ذریں سلسلہ کا آفاز ہوا۔ ان سے مائٹر تعب ال نے جو بڑے ہوے کام لئے ان میں اکبر کے دبن الی کا خاتر سر نہست ہے۔ جو ایسا فنا ہوا کہ اب کام لئے ان میں اکبر کے دبن الی کا خاتر سر نہست ہے۔ جو ایسا فنا ہوا کہ اب ملاوہ توجید وسنت کی اشاعت ہمشرکا نہ رسوم دبد عات کے خلاف جہا در کی کہ داصان کے معاف سخوے نظام کی تردی سے بوئے تصوف کی جی کی ادر شہیعیت کے فتنہ سے اس و ور کے مسلمانوں کو بچانے کی جدجہدان کے چیز ادر شہیعیت کے فتنہ سے اس و ور کے مسلمانوں کو بچانے کی جدجہدان کے چیز ادر شہیعیت کے فتنہ سے اس و ور کے مسلمانوں کو بچانے کی جدجہدان کے چیز اس می تجدیدی کارنامے ہیں۔

النك بعديه المانت بارموي صدى لمي حضرت شاه ولى الترجمة الشرعليه کے سپرد موتی -ان کے زمانے میں منبردستان میں اسسام اورسلما ہوں برسخت مالات تقربانمی تفرقه وا متشاربهن زیاده برها برانها جیونی جیونی بانوں بر امرارى وجه مص ممانول كم مختلف حلقول اورم كاتب كرى صلاحيتين بامم ایک دو مسلیمر کی تردید و تصلیل می بر مرف مور می تقیل رحضرت شاه دلی انتروته انتر عليدن وهتمام كام كئ جن سے مدّت امسلاميدمنديد كى تعيز فو موسك اوداس كى صغول میں اتحادادر قدموں میں تنبات بریدا ہو۔ اور ذوق ومزاج عملی ادر متبهت ہو تتكن امس كے ساتھ ماتھ انھوں نے وقت كے فتنوں اورا مسلام كودرميش داخلي وخارجى خطوى يركؤى نظركھى ميہسال خاص الوريررة شيعيت كےمسلسل جي ان کے کام کا والہ ویا جامگتا ہے ۔ انھوں نے مزحرف یہ کہ خود دوکتا ہیں تصنیف كبيرداء ازالة الخفارعن خلافة الخلفاريس قرة العينين في تعفنيل الشيخين المكرمة مجددالف ثانى كے اس رسال كاعربى ترجم كى كيباً جوانفول نے شيوں كى يكفير كے سلسل

میں علما رخسراسان کے نتوے کی تاتید میں لکھا تھا۔

حفرت شاہ دلی الٹررجمۃ الشرطیہ کے متصلاً بعد ان کے ماجزادہ گرامی حفرت شاہ عبدالغریز کانمانہ آیا اس زمانہ کے حالات کا اندازہ آپ جیسے اہل علم دفار خرا صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ حفرت سناہ عبدالغزیز صاحب نے اپنز زمانہ سب میں مردستان کو دارالحرب فرار دیا تھا۔ میکن اپنے تمام دو مرسے کا مول کے ساتھ جن میں رجال کارکی تیاری کا کام سب سے زیادہ اہم تھا۔ اکفوں نے بھی خیعیت کے میں رجال کارکی تیاری کا کام سب سے زیادہ اہم تھا۔ اکفوں نے بھی خیعیت کے نقمہ اس الماکار کی تیاری کا کام سب کے انتخاب تفید اس میں تبا مت تک ساتھ ہیں تبا مت تک ساتھ ہیں تبا مت تک ساتھ ہیں گرا ہے تھا کر اللہ کی رہنا تی کرت تھی کہ اس میں تبا مت تک ساتھ ہیں تبا مت تک ساتھ ہیں تبا مت تک ساتھ ہیں تبا کرت تھی کہ اس خیر میں تبا کرت تک ساتھ ہیں تبا کرت کے ساتھ جن بیں اعلاء کام ایک میں تبا میں تبا میا عیل سفہ ہیں تبا کرت کے ساتھ جن بیں اعلاء کام ایورے ایتام کے ساتھ جاری لگھا۔

پرده دفت آیا کرمغلی حکومت کا اگر جہ کھی ام باتی تھا انگین کا الحقیقت دہ ختم موجی تقی اس کی جگہ اسسرکار البید اندا یا کمین کا آمت دار قائم بوجی کا تھا، اس وقت مسلمانوں کی سیاس مغلوبیت ادر کمز دری کے اس نمونعہ کوغلیمت سمجے کرعیسا کی مبلین ن کسی نوج میدان میں آگئی انھوں نے سجھا تھا کہ اس دفت مسلمانوں کوعیسا کی مبلینی آمان ہوگا ۔ انھوں نے تحریر دققر پرسے مبلینی مہم وسیعے ہیا نے پرمضور کا کردی مناسلہ کے اکا برمی سے صفرت مولاً افرمت انٹر کیرانوی صفرت مولاً امحد قاہم صاحب اور کی مرسلمانوں کی طرف سے مایوس نے عیسانی مبلین کومیت کھیے پرسی درگیر علمائے کرام نے ابسا مقابلہ کیا جس نے عیسانی مبلین کومیت کھیے پرسی ادرخاص کر مسلمانوں کی طرف سے مایوس کردیا ۔۔۔ اس کے کھیم بعد مسلمانوں کی طرف سے مایوس کردیا ۔۔۔ اس کے کھیم بعد مسلمانوں کو ایس مما ہی محترب کیا وجود میں آئی انھوں نے مجامل اور مسلمانوں کو ایس نشانہ بنایا ۔ حضرت مانو تو گئے تھریے ونقر پرسے اس کا مجمع مقابل کیا۔ مسلمانوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانو تو گئے تھریے ونقر پرسے اس کا مجمع مقابل کیا۔ مسلمانوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانوتوگ نے تحسریے ونقر پرسے اس کا محمد میں آئی انھوں کے دورہ اس کا محمد میں آئی انھوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانوتوگ نے تحسریے ونقر پرسے اس کا محمد میں ان انہوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانوتوگ نے تحسریہ ونقر پرسے اس کا محمد میں آئی انھوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانوتوگ نے تحسریہ ونقر پرسے اس کا محمد میں آئی انہوں کو ایسان نشانہ بنایا ۔ حضرت مانوتوگ کے تحسریہ ونقر پرسے اس کا محمد میں ان کا محمد کا محمد میں کو ایسان کے تحدید کا محمد کا محمد کا محمد کے تحدید کی کو مدت کے تحدید کیا گئی کے تحدید کی کھیلا کیا کے تحدید کی کو محمد کیا گئی کے تحدید کی کھی کی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کو مصد کی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کے تحدید کی کھی کے تحدید کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کھی کو تحدید کی کھی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کی کھی کے تحدید کے تحدید کی کھی کھی کے تحدید کی کھی کے تح

امی دورمیں یورپ کے مسیاسی غلبہ اورا فت دار کے نتیجہ میں عقلیت اور وشن خیالی کے خوبصورت ناموں سے دہریت اور نیچریت کا فتنہ اٹھا۔ انٹرتعک کا کی خاص توفیق سے حفرت نا نوتری نے اس طرت بھی خاص توجہ فرائی ا ور اپنی نصا نیف اور نصت پروں سے نابت کیا کہ اسسام کے تمام بنیا دی عقا ندوسیانل عقل دفطرت کے عین مطابق بیں۔ اور جو اس کے خلاف سے دہی خلاف بعقل فطائے ت

بھران خارجی حملان اورنسنوں کے دفسا تا اورمقابلہ کے ساتھ شیعیت
کی فیلالت کے خلاف بھی آپ نے بسانی اورنیمی جہا و کمیا اس سلسلہ بین آپ
کی مستقل تصنیف ہوا بڑا اسٹ بور اس موصوع سے متعلق آپ کے مکتو بات
حضرات ابن علم کے لئے قابلِ مطالعت ہیں ۔ اس کے علاوہ تعلیمات بنوی اور
دبن کی حفافیت واشاعیت کا سلسلہ جاری رہنے کیلئے دبی مدارسس کے قیام

حفرت سنبخ الهندمفزت سهارنبورى جكيم الاتمت حضرت تعالؤي بمجران يحتلافه ومسترمث ربن وحفرت علام محد الورست الانتميري وحضرت بولانا مستدمح ولفاعس جاندلدری ،حضرت مولاً مستیرسین احمد مدنی ،خضرت مولانا شبیرا حدعثها بی جضرت مولانا محددكر ياصاصب كاندهلوى ورحمهمانش تعسائى بيسمب مفرات يمي اجيته اكابردابيلا کے نقش مترم بر جلتے ہوئے ، خارجی حملوں اور داخلی متنوں سے ومین کی مفات علوم موی کی است عت، امر بالمعروف دلهی عن المنکرا در امت کی اصلاح دارشاد کی خدمت انجام دیستے رہے۔ اس وفت تھی ہم میں طری تعداد ان ہو گوں گ ہے۔جنہوں نے اس اکا برکی دین غیرت وحمیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیا ہے سم شها دت دینے میں کہ کوئی بڑی سے بڑی مسلحت ان مفرات کو کسی فتنے سے سمجهوته ادرسسى زيغ دخيلال كونظرا نداز كريفه ادراس سيحبش يوش برآمادة بي تحرمت تنق من بار بالمهمن و مجها ا ورتجرب كما كه مهارسه به الحام مسئله كي ظرف برسی شدّت سیدمتوجه موسئے جو مم صبیے کو ا و نظروں کی نگاہ میں اس شدّت کا مستنى بهين تقارسكن تغورسه مي دن بعيد سامنے آگيا كه محس فلنه كو بهرت معمولی سمجدر سیمے تھے ، بااس کو دین میں رخهٔ اور فتنه سی سمجھ رسیعے تھے وہ وين كے لئے ابسے زمر ملے برك وبار لا ياكہ الاما ف الحقيظ!

بہ اجلاس تحفظ ختم برت کے عنوان سے بلا باگیا ہے اور بہی اس کا امسل
مونوع اور مقصد ہے اس سلسلہ میں ہمارے استاذ امام العصر حفرت مولانا
محدافور ستاہ تدس سیسترہ سے دخاص طور سے اس وارائیکوم کی صدارت تدریس
کے دور میں) الشرقعال نے موکام لیا اور اس کے بارے میں ان کا جوحال تقاریس
کی طرف کچھاستارہ احلاسس کے دعوت نامہ میں بی کیا ہے) میں مناسب بلکہ
صروری سجھا ہوں کہ اس موقع پر آب حفرات کے سامنے اس کا کچھوڈ کرکروں،

بیں اس کاعینی سٹ برہوں۔

اس د فت میں اس مسلسله کی حضرت کی تصابیف اوران کی علی عظمت و اہمیت کا ذکر تہمیس کرول گا۔ اس طرح حُضرت کی توجہ ادر فکرمندی سے آ کیے تلاغره کی جوامک کمری نعب داد قاد بانی نست کے خطاف تخریر دتھتے ریر کے وربع علی جہا دے منے تبار مہوکر مسیدان میں آگئی تھی ، اس کا بھی ذکر بہندیں كردل كاسكيس بندوا تعات ذكركرول كالمجنسي اس نتنه كے بارسے میں حضرت کی شترت احساس اورتبی اضطراب کا کھے اندازہ لگایا جا سکے گا۔ بمِن مشتلاله ميں يهاں وورة حديث كاطالب علم تعا، به دارالعشام ديوبند میس حصرت هم کی میدارت تدریس اور درس حدیث کا آخسسری سال تصاحب د ن دورة صريت كے طلب كا سالام امتحان علم موااس دن حصرت في بعيمازعم مسبحد بس دورهس فارع بونے والے ممطلبہ کو صوصی خطاب فرمایا، وہ کویام وکول كوحضرت كالمخرى وصيت تفى اس مين دوسسرى المم بانول كے علاوہ بيمى فرا باك مم نے این عمر کے پورسے ملیس سال اس میں مرف کئے کہ براطبیان موجائے كه نقد ضفی حربیت كے خلاف نہیں ہے ۔ الحدیثر فیما بینا و بین التراس پر بورا اطمینان موکیاکہ فقہ منفی صریت کے فلاف نہیں ہے۔ اگرکسی مسئلہ کے خلاف كوئى صربت بعنوكم ازكم اسى درجى صربت اس كى تاميدا ورموا فقت مي

 ادر دین کی مفاطت کے لئے اپنے کو تیار کر بی یہ اس وقت کا جہاد فی مبیل انسر
ہے۔ آپ اس کے لئے ار و و مخسسر سرونقریر میں مہارت بیدا کریں ، اور حن کیلئے
انگریزی میں مہارت حاصیل کرنے کا امکان ہو وہ انگریزی میں مہارت بیدا
کریں۔ ملک کے اندران منتوں کا مقا بلہ اُردو میں کیا جاسکتا ہے۔ اور ملک
کے باہرانگریزی کے دریعہ۔ حصرت الاستاذ قدس سسترف سے یہ ارشاد مسنے
سنا تھ سمال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ الف افر میں توبقتیاً فرق ہوگا۔ مسین المینان
ہے کہ حصرت کا بینجام اور ہم کو کول کو وصیت یہی تھی۔
ہے کہ حصرت کا بینجام اور ہم کو کول کو وصیت یہی تھی۔

حفرت اینخطابات اورتقریروسی فادبانی فقد برگفت گوفرات موت اکثر صدان اکسترصی التاعد کے اس فیرسمول حال اوراضطراب کا ذکر فرماتے تھے جو رسول الناملی التاعد بیسلم کی وفات کے بعدار تداد کے فقنوں خاص کر نوت کے مقدم متری مسیل کے فقنہ سے مسیلے میں آب پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے متری مسیل کے اندر کے اندر کے ادبان فقنہ کے بارے میں کھیداس طرح کا حال ہمارے میں کھیداس طرح کا حال ہمارے

مفرت الاستاذ برطارى فرباد بإسبىر

بهال میں فتنہ فادیا نیت کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب سے متعلق رہا ہوا ہوا ہور کے ارتی مقدمہ کا وا تو بھی ذکر کرنا مناسب بھیا ہوں۔ یہ مقدمہ بھا دلیور کی جی کی عوالت میں فقا۔ ایک مسلمان خاتون نے دعوی کمیا تھا کہ میرانکاح فسلال شخف سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے کومسلمان فا ہر کیا تھا ، بعد میں معلوم ہواکہ دہ قاویا ن سے اس نے دہ کا فرہے ، عدا لت میرسے اس نکا ہی کونسنے اور کا اعدام قاویا ن سے اس نکا ہی کونسنے اور کا اعدام قارد سے معاوید کے علماء کوام نے اس مقدمہ کی میسیدوی کا فیصلہ کسیا ، وارد سے معاوید کے علماء کوام نے اس مقدمہ کی میسیدوی کا فیصلہ کسیا ، اس سلسلہ میں حضرت شاہ معاصب کو می دعوت دی گئی کہ دہ تشدید نائی اور عن کی دو سے بہت عوالت میں میں بریان دیں ۔ اس و قت حضرت شمریین اورم من کی دو ہے ۔ بہت عوالت میں میں بریان دیں ۔ اس و قت حضرت شمریین اورم من کی دو ہے ۔ بہت

صعيف ومخيف تصر الكل اس لاكن نرست كديها وليور بك كاطويل سفرفر ما تيس ليكن آب في التى مال مين تشريف في مبالغ كانبيل فرمايا دمين في من سب ك فرات تفركمهيكم بإس كوني على نهيس ب حب سي تخات كى المبدم ومثايراس مال میں بیسفری میری نیات ومغفت کا وسید بن جلتے ، بہرمال تشریب ك تفت اور جاكر كمالت من برام عركة الأدار سيسان ديا، ودست حريد حصرات علا شرکوام کے بھی برانات ہوئے فاص کرحفرت شاہ صاحب کے بران سنے فامسل بجيخوملكن كرديا كمرقاد بإن ضم نبؤت كرانكارا درمرزا غلام احمد كوبني کی وصیصے دائرہ اسلام سے خارج کا فردم تد ہیں۔ انھوں نے بہن مفقل فیصلہ الكها، وعوى كريف والمسلم فاتون كرحق بيس والري دى ما ور تكاح سنخ اوركامهم قرار دبار فامنل بج كايفيعك قربب ويطهر صوصفات كاكتاب كاشكل مي اسسى ز مانه میں " فیصله مقدمه کها ولمیور کے نام سے نتما نع موکیا نظا - اس کے مطالعہ سے مهاف معلوم موتاسب كداس كى برى غياد حصرت شاه صاحب كابسب ن تصاربوانى كومت ك وورمي بربيب لماعلالتي فيصله تفاحب من قاد بايون كوكا فراور عيمسلم

 کری طرح اس دا فقد کی اطساط ع برگئی - حضرت کوان طلبہ کی اس دین بے حمیق میں حضرت قبی ا ذبیت موتی ان طلبہ کواس کا علم بھا توان میں ہے گئے معادت مند طالب علم غالبًا معاتی ما نگئے کے لئے حضرت کی خدمت میں بینج کئے معارت برجلال کی کیفیت طاری ہی ۔ قریب بس جیم کی رکھی تھی اس سے ان کی خوب بٹائی کی دید فاردتی شدت فی امر الشرکا ظہورتھا) مہارے وہ ہم سبق طالب علم مرسے خوش ادر مسرود سے اوراس بر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی برحضرت شاہ صاحب کے ما تھ سے بینے کی معادت ان کو نصیب موتی ۔ جو مضرت کے مزاروں شاگردوں میں سے غالبًا کسی کو نصیب نرم مزاج تھے۔ کسی کو نصیب نرم مزاج تھے۔ کسی کو نصیب نرم مزاج تھے۔ مرا کے خوبی ان کو خصر کی میں نہیں دیکھا و

م نے کعبی ان کو غضر کی حالت میں نہیں دیکھا۔ م نے میں اپنا ایک واتی داقعہ وکر کرنا بھی مناسب محصنا ہوں میرے اصل

آبائی وطن سنجھل سے قریبً بندرہ میل کے فاصلہ پرلکب موضع ہے اس موضع میں حید دولت مندگھرالے تھے ، والدا جرحمۃ الترعلیہ سے ان توگوں کے تجارتی ا در

ر . گاروبادی نعلقات تنفی میں وجہ سے ان کی آمدور فیت رستی تھی۔ میں جب میں مصروب میں میں میں میں میں اس میں ان میں میں استار

شعبان مسكالة يم كاواخريس دارالعنوم كي تعسيم من فارغ بموكرمكان بينجا ترمير

بڑے بھائی صاحب نے مبتلا پاکہ اس موضع والوں کے کوئی رمشتہ دارام دہمیں میں جو فادیا نی میں مصسلوم ہواہے کہ وہ برابر وہاں آئے ہیں اور فادیا نہیت

ہیں برمادیا کا ہیں یہ سلسوم ہو اسہد شاد ماہر برمرہاں استان اور مور ہیں۔ سمی تنب لینے کرنے میں واور دعورت دسیتے میں اور بوک مِنا نثر بردرسے ہیں۔

ا درمسناه به كداس كاخطره به كدىعب وكب نادياني بوجائيس ميسندعون

کیا کہ دہاں جلنا جاسیتے۔ آئید بردگرام بناسیتے؛ دمیرسے پربھائی صاحب مردم عالم تونہیں سقے نسیکن امٹرتعائی نے دین کی بڑی فکرعطا فران بھی، حیندروزے

بعد المصول في بلاياكم معلوم مواسم كدام ومبركا ده قاديان دحبى كانام مبرمين تفا

ظل دن دبال آنے والاسے مجالی معاصب نے اس سے امک دن بہلے بہنے کا برقرا بنايا رمفان مبارك كامهيذ تفاءتم اين يردكرام كمطابق سيخ كف وكول سم في المين كين تواندازه مواكه معن توك بهت منا ترمو ي مي مب الني مي كسر ي كرامي بافتساعده قادياني نهيس سوئے ميں بعب سمنے قاديا نبیت تھے بارے میں اِن لوگوں سے گفت گو کی تواتھوں نے بتلایا کہ امرومہ سے عبد سیع صاحب آنے واكه مي أب أن كرمامة يه باليس كري رم في كهاب توبهت مي المحاسب مان سے می بات کریں گے۔ ا دران کومی تباؤیس کے کے مرزا غلام احمد قادبانی کیساآدی تھا اوراس کونی ماننا گرای کے علادہ کتنی بڑی حمانت ہے۔ اس گفت کوی کے دومیا و إلى كے ايك صاحب كے اجو كھيے برتھ لكھے) اور عبالسميع كى باتوں سے زيادہ متأثر تھے، تبلایاکہ وہ تومولانا عبدائشکورصاحب تکھنوی سے مناظرہ کرجیکا ہے-اورام *وہ* كے سب بڑے بڑے عالمول سے بخت كر ح كا ہے ا درسب كو لاجواب كر ح كا ہے -واقعہ یہ ہے کہ یہ بات سن کرمیں بڑی فکرمیں پڑ گیا اور دل میں خطرہ بیدا مجاکه کہیں ایسانہ موکہ وہ این تجربہ کاری ا در حرب زبانی سے لوگوں کومتا تر کرلے میںنے دعا کی کہ افترتعبا فی میری مرو ادر انخب ام بخبر فرائے میں اسی حال میں سوكيا بخواب مين معفرت امستاذ قدس ميره كود يجعا -آب كي تحيد فرايا فس سي دل میں اعتماد اور مقین بریدا ہو گیا کہ بڑے سے بڑا کوئی قسادیانی مناظرا جائے تب مى ميرك ذربع الترتعالى حق كو غالب اوراس كومغلوب فرائع كاراس كح بعدميرى أنكف كملى توالحدث ميرك ول مي ومي يقين واعمادتها يسكن الرومي وه قاديا في عبد تسميع نهيس آبا - بم في كماكه اب حب مجي ده أف توم كواط المرع د بجوم انتشار الثرة مي گرس اس كے بعد بم نے توگوں كو تبلایا اور محیایا كر بروك م مسلی الله علیه وسلم كے بعد نبوت كا دعوى كرنا یاكسی دعوی كرنے والے كوئی مامن

مرتع کفر دارتدادی اورمرزا منادیانی کیارسے میں بملایا کہ وہ کیبہا آدی تھا ہم بفیلہ تعانی دہاں سے اس اطینان کے معاقد دالیس ہوئے کہ انشارائٹراب یہاں کے لوگ اس مت دبانی کے جال میں بہیں آئیں گے۔ خواب میں انتہائی استحارہ خواب میں انتہائی کی طرق بشارت اور حفرت شاہ معاقب کی کرامت تھا۔

کی کرامت تھا۔

محترم حفرات احفرت شاہ صاحب کے بہ جند واقعات تو میں نے مرف اس استان کے کہ اس دارالعث اوم کے اکابر میں اسٹر تعب الی نے ختم بنوت کے تحفظ کا ادر قادیا نی فقد کے خلاف جہاد کا دجواس اجلاس کا خاص موضوع ہے ) مب سے زیادہ کام انہی سے لیا ۔۔۔ در نہ میں ناریخی تسلسل کی رمشنی میں عف کور اللہ فقا کہ مہارے اس سلسلہ مجددی و ولی اللہ اور سلسلہ قاسمی گرشگوی کی ایک خصوصیت بتوفیق فدا و ندی مراسم کے فتنو ل اور مراسم کی تحریف سے دین اور اس سلسلہ میں پوری بیداری ، ہوستیاری اور مطاب حرات کے معافق احت کی معافق ریوں ہوت کے معافق ریوں ہوت کے معافق ریوں اور مراس کے معافق ریوں ہوت کی ایک نی متر خصوصیات کے معافق ریوں ہوت کے معافق ریوں ہوت کی مراس سلسلہ میں اور کومنتقل ہو جو ہمارے کرارمیس میں ریوں ہیں ۔

یں اس مونع برآب حفرات سے اینا یہ احساس عرض کردیا فری کھنا ہوں کہ دقت کا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امت کے عوام می بیں بہیں بلکہ ان میں جن کو خواص مجما جا ماہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جودین کے بنیا دی عقت اندو حقائق کے بارسے میں بھی، تسامح ، تسابل ادر مینسم پوشی کے رویہ کوا ہے اچھے نام دے کرا ختیار کرتی جارہی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت وحمیت اور وہ وین حسس جواکٹر بڑے ہوئے موسے فتنول کے مقابلہ میں محافظین وین کی معدد کاری م کہیں وہ آئی مضمل نہ ہو جائے کہ بھراس کے بعد آپ کو دوطرفہ کام کرنا پڑے،
ایک تو آپ کوان فتوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف امت کو بلکہ
ان کے خواص کواس بات برمطمن کرنے براپی تواناتی مرف کرنی پڑے کہ
عقیدہ اور دین پرکسی اور شنے کو معتدم کرنا ہمارے دین کے خلاف ہے
اگریہ احلاس ختم نبوت کے خلاف ہونے والی حریح اور پوسٹیدہ بغاویں
اوراسی طرح ووسے فتوں کے مقابلہ کے لئے اپنے اکا برواسلاف کی دوالی کو زندہ کرنے کی کوششش کا نقطہ آغاز بن جائے اور مدارس کے فضلاء کی اپنی بھا بھی جامع تربیت کا ایسا پردگرام مشرد ماکرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ جامع تربیت کا ایسا پردگرام مشرد ماکرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ جامع تربیت کا ایسا پردگرام مشرد ماکرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذریعہ انفیس دین کی مفاطت اور فتنوں کے مقابلہ کے لئے تیار کیا جائے تومیس کے ذریعہ خیال میں یہ احباس کی افادیت کا ایک محمد وشنا اور خاتم اعبیین مضرت مستمد

آخسسری کلمه انترتعبالی کی تمد وشنا اورخاتم انبیین حضرت محسم او مسلی انترعلی کلمه انترتعب کی انتر مسلی انتران موسلی انتران محروسی انتران محروسی انتران محروسی انتران محروسی انتران محروسی انتران می داخیا نام منبری انتران می داخیا نام منبری انتران می داخیا نام منبری انتران می داخیا منبری انتران می داخیا منبری انتران می داخیا منبری انتران می داخیا منبری داخیا منبری داخیا منبری داخیا داخیا منبری داخیا دا

بِسُرِ النَّرِ الرَّحِ مَنْ الرَّحِ مِنْ الْحَرْثِ بِمِي الْمِلْ الْحَرْثِ بِمِي الْمُلِلِ الْحَرْثِ الْمُعْلَظِ الْحَدُ وَلَكُونَ الْمُطْفِلُ الْحَدُ وَلَكُونَ الْمُطْفِلُ الْحَدُ وَلَكُونَ الْمُطْفِلُ الْحَدُ وَلَكُونَ الْمُطْفِلُ الْحَدُ وَلَكُونَ الْمُلَامِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِينَ الْمُطْفِلُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## 

ازمولاناحبيث الحظن قاسمي عصلهٔ کے بعد اکرمیندوستان برانگریزوں کانستط مکس طور برقائم ہوگیا تھا۔ اوران کا پنجہ استبراد ملک کوا بنی گرنت میں لے حیکا تھا۔ بھرتھی حکومت بُرطانیہ ن خطرے سے بے نیاز نہیں تھی کہ مبندوستانی قوم بالحضوص مسلمان نعن سے انگریزوں نے ملک زمام اقت ارتھینی تھی اگر منی دمنفق ہو گئے توابینے اس غاصبار تسلیط کوبر قرار رکھنامشکل موجائے گا - اس سے آئین جہا نداری کی روسے صروری مجھاگیا کہ ان کے ذمنی مشغلہ اور روحانی توجہ مجیلے منصرف مذاہب عالم کو آئیس میں مکرادیا جائے لیک سرزمیب میں نے نے فرقے بیدا کئے جائیں ماور محربر فرقے میں نئ نئ قليس لسكا كرمندومستان كومذابيب دا فكارى آ ديرمش كى أيك آماجكا ه باديا جاستے تاكدا وازہ حرميت لمندكرنے كى كسى كو فرصت بى شعطے اور اگركسى كوتتے سے یہ آوازا مے تھی تواس افراتی غلغلہ کے شورمیں دب کررہ جائے۔ مین بینا نیرانگریزوں کی زگاہِ ووربیں نے مسلمانوں کے اندرمذہبی زنگ میں افتراق وانتشأر ببيدا كرنے كے لئے مرزائلام احر فاد بان كا انتخاب كيا حسك

بعدآ سان مغرب سے مزرا بر دمی حفی د حلی کامسلملہ شروع موکیا جس کے ذریعہ بی آ حسسرا لرمان محدرسول انترصی انترعلی وسیم کی مستسریعیت، کے مقابل متوازی ا کی مدیدست ربعت امنت کے سامنے بیش می گئی راس طرح مسلمانوں کے اندرابک نئے فرقہ کا اضا فہ ہوگیا۔ ا در یہی سنت طرانِ فرنگ کا عین مطلوب و

به فتنه انگریزدل کی در روه سازشس مصاس قوت کے ساتھ اٹھا یا گیا تھا ا كه اگرینماسنے اسلام اس كے مدمقابل وسٹ ناجاتے توجس طرح سينٹ بال نے دین مسیحیت کوابک لین اور تین ایک کے غیر معقول فلسفہ میں الجھا کر دھدانیت سے سشرک کی راہ برڈال دیا۔ تھیک اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی وی دالہام کے برزیب دعود سے ذریعہ و بن اسسالام کومسنے کریے الحاد ددہریت کا ترجمان

اس مختصر مقاله بب مرزا غلام احمد کی اسی نا پاک کوسٹیٹس کیے وہل نمونے بیش كق كف من بورك مقالمين اس بات كابطور خاص كاظر كها كياب كه اين طرف سے کھھ کھنے کے بجائے قرآن وسنت سے ماخود اسسامی عقائروا حکام .... اوراس کے بالمعتابی .... ومتوازی مذہب مرزائی کے مزعومات خود بانی مہب مرزا قادیانی کی زبان سے پیش کروستے جائیں ۔

اس لای نزیت کا به بنیا دی عقیده سید که رسالت با بسمیرسول انتوسی انتواییم ند. مدیم میراند. خاتم البيين مي أب كى ذات دالاصفات برمرات بنوت ختم مو كتاء الشرمل مجرة كاارستادسي-

محدرسول الشرتم بارسهم وول میں سے کسی کے با بہیں ہیں

ولالكنّ رمكول الله وخام النيان الذى ختم النبوة فطبع عليها فللا تفتّح لاحد بعدة الى قيام انشاعة، د جامع البيان فى تفيير القران مسلم المسلم المسلم المسرك رسول اورخاتم النبيين من بيسنى ايستخص مي مس في نوت كوخم كرديا اوراس برم الكادى آب كه بوراب قيامت ككسى كه للخ ينهيل كه دامات كم دامات كم الماريم الكادى آب كم بوراب قيامت ككسى كم للخ ينهيل

مخقق ما فظ عماد الدين ابن كثير المتوفى ملك عيدة تحرير كرت مين و معذ لا الأيت نعن في انته لا بنى بعد لا واذاكان لا بنى بعد كا فلادسول بالطق الا ولا والا خوى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول بنى ولا ينعكس - وبذالك وردت الاحاد بيث المتواتوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله تعدالى منهم رقف بين المتواتوة عن رسول الله من الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله تعدالى منهم رقف بين المتواتوة عن رسول الله منهم الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله تعدالى منهم وتفسيرا بن كشير ميس المناه عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله تعدال منهم وتفسيرا بن كشير ميس الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله تعدال الله منهم وتفسيرا بن كشير ميس الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضى الله عليه وسلم الله عليه والله الله عليه والله الله الله والله والله

یہ آ بت اس بارے میں نفس مرتے ہے کہ محدرسول انٹرملی انٹرملی انٹرملی ہو کہ کوئی بی نہ ہوگا تو رسول بدرجہ اول نہوگا کیو نکہ رسالات کامرتبہ بنوت کے مرتبہ سے خاص ہے ہررسول کا بنی ہونا فروری ہے اور ہر بنی کارسول ہونا فروری ہے اور ہر بنی کارسول ہونا فروری ہیں۔ اس مسلمین آنخفرت میں انٹر علیہ وہم کی احادیث متواترہ می حفرات صحابہ سے منقول ہیں۔

ا ام زمختری، قامبی ابسود المام نسنی، علام سبدا بوسی دفیره مشام برعلمائے تفسیر نے بی ابن ابن تفسیروں میں باختلاف الفاظ یب بات کھی ہے البتہ جارالترزمشر اورقاضی الیسود نے اس موقع برایک سفید کا جواب می دیاہے رست یہ ہے کوب
مسلمانوں کا بیعقبرہ ہے کہ قرب قیامت بی صفرت عیسیٰ علی بنیا علیہ العسلاة
والسّسلام دنیا میں نزول اجلال فرائیں گے۔ تو بھراً مخصرت مسلی الشرعید لم
ضائم الا نبیاراوراً حسری بی کیسے موسکتے ہیں ۔ الم رمخشری اس کے جواب میں
کھتے ہیں کہ معنی کو نہ اخو الا نبیاء اللہ لا ینساء احد بعد کا وعیسیٰ
دعلاق الم میں نبی قبلہ ،، آخوالا نبیار کا مطلب ہے کہ آئے بعد کوئی
بی نہیں نبایا جائے گا اورعیسیٰ علیہ السّسام ان حفرات ا نبیا دمیں ہیں صفیب
رسالت مآب مسل الشرعلیہ کم سے پہلے منصب نبوت سے سرفراز کروہا گیا ؟
معابی رسول مفرت توبان رضی الشرعنہ انحضرت میں الشرعلیہ کا مسے نعل کے
معابی رسول مفرت توبان رضی الشرعنہ انحضرت میں الشرعلیہ کا مسے نعل کے
میں کہ آئے نے ارستا و فرایا .

دابوداد که مکتاب و تومینی مصبح به خاتم النبین موں میرے میرکولکسی تسم کا بی نبیس موسسکتار

مشهر رشار همدین ما فط ابن مجرع مقلانی اس مربث کی مشیق میں کھتے ہیں البس المراد بالحدیث من ادعی النبوق مطلقاً فا بھم لا پیمستون کے ترق کون غالبھم بنشاً کہم ذلا ہم من جنون و سود اء وائتما المراد من قامت لدائشو کے د فتح المبادی مسلک جہری)

اس صریت باک میں مطلقا مدی نبوت مراد بنبیں کیونکدا میسے وعفل باختہ) ب شاریں کیونکہ سے بنیاد دعری بانعوم باگل بن اور سوداویت کے غلبہ سے دجود بس آ نارمها مع ملکه اس حریث میں جن تین دخال ، دکذاب کا دکرہے اس معمراد دہ ہوگ میں جنسیں برد کاروں کی کشرت اور شوکت حاصل ہوجائے۔
اسی مفہوم کی حدیث ، نجاری مسلم ، ترخری ، ابن ماج ، صحیح ابن حبان ، ابو هائی ادر مستدرک حاکم میں علی المتر ترب ابو آئم بررہ و متعد دطاق ، سعد بن ابل وقاص ، عقب بن عام ، بجم بن مطعم ، ابوا ما مہ با بلی ، ابو در غفاری ، انست بن مالک ، بیم داری ادر زید بن حارث رضی التر عنم کی ر دامیت سے منقول ہے ۔ اس لئے معنوی طور برید دریت متواتر ہے کیونکہ انر اصول حدیث کی تھری کے مطابق جو حدیث دس خوات میں میں بردی مودہ حد قواتر کو پہنچ جاتی ہے۔

من محمل ا آخرالانبیاء فلیسی بیسلم لاندمن ضروریات الدین -بان محمل ا آخرالانبیاء فلیسی بیسلم لاندمن ضروریات الدین -

دالاشبالا دالمنظامُ وهندا معنی احب کوئی اس کامعترف نه موکد آتحفرت صلی الترعیه کم آخرالا نبیا برمین تو وه مسلمان نهیس ہے کیونکہ بیر صروریات وین سے وجس کاعدم موری و مسلمان کی دائد و مسلمان نہیں ہے کیونکہ سے صروریات وین سے وجس کاعدم

ا عمر ان مسلمان کودائرہ امسلام سے خارج کردتیاہے۔ ملاعلی قاری آنحفرت میں اٹٹر علیہ وسلم کے بعدد عوی نبوت کریے واسے کے کفر براجاع نقل کریتے ہیں۔ علیہ وسلم کے بعدد عوی نبوت کریے واسے کے کفر براجاع نقل کریتے ہیں۔

ومشرح فقه اكبر ملنس

ان تفصیلات سے معلیم موگیا کہ مبھ کتاب وسنت اور باجماع علمارا مّت ہمارے بنی محدرسول الترصلی الترعلیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ کے بعد دعوائے بنوت کرنے والا بالفاظ حدیث وجال ، کذاب ہے اور باتفاق علمار دین سرندد کا فرہے۔ یہ بات بھی الم علم سے محفی نہیں ہے کہ اسسلام میں سمنے پہلے اسی مسئلہ براجماع سواسے۔

اس بنیادی دا مجماعی عقیده کے برخلاف مرزاغلام احمدقادیا فی اوران کے مانے

والول کاعقیدہ ہے کہ انخفرت مسلی انٹرطیدہ کم پر نبوت ختم نہیں ہوتی ہے آئے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ادرخود مرزا علام احمداس وقت منصب نبوت برفائز ہیں۔ سبجہان مرزا غلام احمد قادیانی کی جیز عبار تیں ملاحظ ہوں۔

۱۱) مزاده خدای کوم این اور دین من اور نهزیب اخلاق کے ساتھ بھیجا " دار بعین نمر صلاط مین مین اللہ وخیر کھوار کی اور دین من اور نهزیب اخلاق کے ساتھ بھیجا " دار بعین نمر صلاع مین اللہ وخیر کھے کو اور ہیں وں ، میں دمرزاغلام احراجب کماس مدت نک ڈیڑھ سوپیشس گوئی کے قریب خداکی طرف سے بجیشہ فو د دیکھ جیکا موں کہ صاف طور پر یوری موکئیں تومسیں ا می نسسبت بی بارسول کے مام سے کیونکران کارکرسکتا موں اورجب کہ خودخدا تعالیٰنے بینام میرے رکھے ہیں تو ہیں کیونکرردکردوں "

د اشتهار ایک علملی کااز الدسن<sup>و</sup> و مندر سیحقیقة الوی م<u>یم ۲۲</u>

رس سیا ضرا دسی ضراب صرب نے قاویان میں ایٹ اسول بھیجا دوا فع اسلاء صال اسلامی شریت کاعقبر اسلام کاعقبدہ ہے کہ نی کریم محدر مول اسٹرسی اسلامی شریت کاعقبر اسلام کاعقبدہ سے کہ نی کریم محدر مول اسٹرسی اسلامی شریت کاعقبر اسلامی اسٹروٹی ایسٹر میں اسٹروٹی اردو از و برم موکن اسٹروٹی اردو از و برم موکن اسٹروٹی اسٹروٹی انٹروٹی نازل نہیں موکن -

جنائید امکی طویل حدیث بس محفرت فاروق انظم انظم اوّل مفرت صریق اکبر رمنی التّرعنه کا به تول نعت ل کرته میں ر

مانتوعنه كايه بول نفسل كرك بين روي منقطع بوكن اوردين تمام بوكيا وي انتخام بوكيا مشكرة مدهه بعوالدرزين

الم بخاری نے ان الوی فدانقطع کے العنسا طریے اس انرکی تخریجی ہے مستنے عبدالوباب شعرانی الیواقیت والجوا ہریں کھتے ہیں ۔

فمابقى للاولياء اليوم بعدادتفاع النبوتغ الاالتعريفات وانسدت ابواب الدواموالالهبة والنوامى فهنادع عابعدمحمدهليالله عليدوسلم فهومل عشريعيت اوحئ بهاالبيرسواء وافق شميا إدخالف فإن كأن مكلعث ضربناعنقه والأضربناعنه منفحا (صمكرير)

م ج سسلسله نبوت کے منقطع موجانے کے بعداولیار کے لئے معزنتوں کے علاق تجيماتي نبيس رما ادرا وامرونواي البته کے وروازے بندموکئے میں اسلا بوشخص أنحفرت صلى الترعليه وسلم کے بعدنزول دمی رہانی کا دعوی کرے توده دحربير بمنسر بعيث كامترعي سب جواس کی طرف وی کی گئی ہے۔خواہ بمارى مست ربعيت محرموا فق ميويا نحالف بير اگروه مدّى مكلّف د عاقب بالغ "تواس كى كردن الاادس كم ادراكر غير كلف ومحبون وطفل غيرعاتل اسبع تواسس اعراض كريس ككه-

وكذالك منادع منهم استه يوحئ البيه وإن لم يدع النوة فهولاء كلهم كفارمكة بونت للنبئ ضلى المتعطيس سلم ، دشقاء صلعته جري

کے مترمقابی یرکیاعقدہ رکھتے ہیں ۔

البيري ده من و من المجاكا فرسم احس ف رعوی کیا کرمیرے یاس دحی رہان آتی سبع- اگرجیمتری بوت نه بهوبیسب كمصب كافرادرني كريم كالكذب كرف ناء صلت از ۲۲) ان تعربیات کے بعدمرزاغلام احمد کی بغوات سنتے۔ اور دیجھتے اسلام عقائد

ا) • مگرىعدىمى جوخداتعسال كى دى بارشس كى طرح ميرے برنا زل بوتى اس نے مجهاس عقيده يرفائم رسيف نه ديا" ومقيقة الوى منظل دى ادرىبدىمين عرح قرآن منسدىي برايمان ركھتا ہوں رابساسي بغير ف ا کمیب ذرّہ مسکے خداگی اس کھسلی کھلی وحی بر ابیسان رکھتا ہوں ہو جھے بوتى " د استتهاراً بكي على كاازاله مندرج حقيقة الوحى ميسيع ، (م) یہ بھی توسمجھو کہ منت ربعیت کیا جیز ہے جس نے اپنی دمی کے ذریعیہ سے جند امرومنی بیان کے اوراین امنت کے لئے ایک فانون مقررکیا دی مل التشريبة بوكيا-ليس اس تعريب كى روسيع تمي مهار ب مخالف ملزم مي کیونکہ میری وحی میں امریمی موتے میں اور نہی تھی الح و اربعین علیے میں ی مرزاف ابنی اس تحریر میں صاحب وق ہونے کے ساتھ صاحب استسراعیہ ہونے کا دعویٰ مجلی کیاہے

سيس المي شريعت بيس نجات صرف آتحفرن ملى الشرعليد وسلم كي أتباع اور بیروی میں مکن ہے جیسا کہ باری تعب لی عزامر کا ارمت و سے ہے ۔ قل اِن کنند تحتون الله فاتبعونی آبدا سے محصلی الشرطیر وہم کہر بھیرا آگرتم التاكي محتبت ريكهت بهوتوميرى بيروى كرو تاكه تم سے الترمحبت كرے اور تمہارے كناه مخشس وسه اوران ومنتن والامهربان بم اً ب واستعمان الشرعليبولم) كميرس اطاعت كروات كى اورسول كى بيرا كراع امن كرس توالتركومحبت نبيس بيمكا فرول شيم

يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِكُمْ دُ يُوْبَكُمُ وَاللَّهُ خُفُونُ رُجِينِوهُ فُسلُ آطِيْعُولَائِلُهُ وَالدَّرُسُولُ خُولَ قُوْلُوا سُسَاتُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الكَفِرِينِ د آل مسان ،

ان وونوں آتیوں میں رسول پاکے سلی انٹرعلیک کمی پیروی کومغفرت اورنجات کا

ذربعه تباياكب به اورآب كاتباع بساع اعراض كوكفرس تعير فراياكيا بعض کامیاف مطلب ہی سے کہ مدارنجات آ ہیا ہی کی بیسیروی ہے۔ اس کے برخلاف مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اب مدار نجات میری وحی میں ہے جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دہ جمنی ہے - ملاحظ ہوا ن کی عبارت ملفظہ۔ (۱) م جو تکرمیری تعسیم می امریمی ہے اور نبی ہی اورسشر معیت کے ضروری اوکام کی تجدید ہے۔ اس منے فعاتع الی نے میری تعلیم کوا ور اس کی وی کو فلک مینی کشتی کے تعدید کے تام سے موسوم کیا ہے۔ اب دیکھو فدانے میری وی اور میری تعلیم کومیجا بیت كونوح كمكشتى قسيسرادويا اورتمسام انسانوب كمصيئة اس كومدارنجات عهراياجس كانته يمي بول ويلي اورحس كركان بول شيف رحامت البين ملام مي ١٧) مبرحال حب كه خدائ تعالى ف مجه برط ابركياسي كه بروة تخص عبس كومسيك وعوت بيمي ب اوراس في مح تبول بيس كبام وهمسلمان بيس اورخداك نزوك قاب موافذه ب ۴ ربیجالمصلی مجدعه نشادی احدید مسکیر وس ؛ مرزامحود بن مرزا غلام احمر قاد بإنى ابنى كتا ب حقبقة الوحى مين ع<u>كمة</u> بي س وآب دمرزا غلام احمر، کی اطاعت کو انترتعائی نے ضروری مستسرار دیا ہے اوراسے مدارنات مرایا ہے " (مندل) مرا اسلای شریعت کاعقیرہ ہے کہ معرزہ نی کے علاوہ کسی سے ظام رہا ہیں موسكنا اورجونكه أتخضرت صسلى الترعليه وتلم يرسينيه كم نبوت غتم موكيا. اس لئة اب تحسی معمره صاور سبسی بوسکتار امام شعرانی تحریر فراتے میل -جمهوراصوليول في معجزه كى يه تعريف كى س وقد دحد جمهور الاصوليين-

المعجزة بانها امرك العادة كمتخدى يعنى دعوى رسالت كمساته

اس کا معارضہ نہ کرسکے
اس دعویٰ کے مفابہ میں انجہانی مرزاکی ان ترانی ملاحظہ ہو۔

(۱) " ہاں اگریہ اعتراض ہو کہ اس جگہ معجزات کہاں میں تو میں صرف ہی جواب
دوں گا کہ میں معجزات و کھلاسکتا ہوں۔ بلکہ خدا کے فضل وکرم سے میرا
جواب یہ ہے کہ اس نے میرادعویٰ تابت کرنے کیلئے اس ت در معجزات و کھائے
ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں صفوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہوں بلکہ
سیح تو یہ ہے کہ اس قدر معجزات کا دریا روال کردیا ہے کہ باست شناء مہارے نبی صلی الشر
علیہ و سلے باتی تمام انبیا رعلیم است کلام میں ان کا شوت اس کترت کے ساتھ طلی
ادریقینی طور ہر کال سے کوئی قبول کرے یا نہ کرے ، و تم رحقیقۃ الوحی میں ۱۳۷)

اکی موقع پر تکھتے ہیں ۔

امر اور خدا تعب الی نے اس بات کو ثابت کرنے کے گئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنش ان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ میرار بنی پربھی تقسیم کئے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت تا بت ہوسکتی ہے ۔ دحیش میرفت میران میں مدورت تا بت ہوسکتی ہے ۔ دحیش میرفت میران میں مدورت تا بت ہوسکتی ہے ۔ دحیش میرفت میران میں مدورت تخسید میں مکھا ہمہ

برا ہین امریہ حیرتہ بخیب میں تکھاہے۔ ورحقیقت بہ خرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخنت گیری اور زبادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیاجائے تب بھی یہ نشان جوظا ہر موسے دسل

الکھسے زیادہ نہوں گے۔ وص ۵۷ )

تحفہ گولودیہ میں ۱۲ ہر مرزا صاحب نے آنحفرات ملی الشرعیش کے معجزات کی تعداد دس لاکھ سے محج زات کی تعداد دس لاکھ سے محج زات کی تعداد دس لاکھ سے محج زات کا استثناء اس کے تعرفت تا اوی ۱۳۷ ہر آنحفرت میں استثناء محف ایک تعرب ہے۔

عده اسسلامی شریعت میں رسالت کا بسلی انشرعلیہ وسلم انفسل کا تنات میں مخلوق میں سے کوئی بھی اُن کے مقام مرتبہ کونہیں بہنچ سکتا۔ انفسل ابریہ علیہ سلام واتحیہ کا درشاد ہے ۔

اكب دومسرى مدين مين آهي فرماتے ہيں -

اما اکرم الاولین و الأخرین و لا سیس تمام اگلول اور کچیلول سے اضل ف خرد مشکوٰۃ ص<u>سااہ</u> بوالہ تریزی ہوں بلا نخسر کے ۔ ادر مرزامیا صب این تعربیت میں ہوں گویا ہیں ۔

بول - فدافے جوبیاله مربی کو دیا ہے دہ بسیاله مجھ کو تمیامه دیا ہے دہ بسیاله محصور اسے مراد ساغ بنوت ہے ، یقنیا میں ان تم مبدی سے کم نہیں ہوں جو جمور اسے کہ تنام و دہ ملعون ومرد و دہ مور ان مرد و دہ مورد و در ہے مورد و دہ مورد و دہ مورد و در ہورد و در ہورد

رم) درن فیل شعریس توبالتخصیص آن مخصرت میلی انترعلیه و نم پرایی بالاتری کادوی کی درس فیلیس میلی بالاتری کادوی کی استه میلیس کیا ہے ۔ کیا ہی القبران المشرقان امت کی داعدی میں کی داعدی کی داعدی میں کی داعدی کی درج کی داعدی کی داعدی میں کی داعدی میں کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی درج کی داعدی کی درج کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی درج کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی درج کی داعدی کی در داعدی کی داعدی کی داعدی کی در داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی کی داعدی

مرزاصاحب ہی کے الفاظ میں ترجم ملا خطر کیئے۔ " اس کے دیون بی کریم کے
لئے دھرف ، چا ند کا خسوت ظاہر ہوا۔ اور مسیح لئے چا ندادر سورج دونوں۔
(کے گرین ) کا کیا تو انکار کرے گا۔ ترجمہ میں اس کے الفاظ کیس دات گرای کے
لئے استعمال کئے ہیں۔ بطور خاص قابل توجہ ہیں۔
علا :۔ اسلامی شریعت میں حضرات انبیا رعلیہ است لام کی تعظیم د توقی فرنز ہے
اور ان کی تو ہین د تنقیص مستازم کفر
ور ان کی تو ہین د تنقیص مستازم کفر
فران کی تو ہین د تنقیص مستازم کفر
فران مجید میں الٹر تعسائی فرائے ہیں۔
فران مور کر دادر اس کی مدد کر دادر اس کی مدد کر دادر اس کی مدد کر دادر اس

مشهرتا بعی حفرت مجابد داوی بین کرحفرت فاردی اظهرضی التزعذک باس ایک ایس ایس ایک ایس سب احد امن الانبسیاء ف اقت لوی «دالصارم المسلول می التر منه ایس می التر منه التر من

قاضی عباض علیه الرحمر ککھتے ہیں۔ من کذاب باحد من الدنبیاء او جس نے کسی بی کی کذیب تنقیص یا تنقیص احد امنہ م اوبری منہم یا برأت کا اظہرا کسیا وہ مُرتد فہو مریت تا و شفاص ۲۸۲۸۲) ہے۔

متریت و شفاص ۲۸۲۹) سے -اسیکن قادیانیوں کے مذہب میں کسسی نبی کی تو بین و تنقیص اوران کی مقر<sup>س</sup> مثان بین گستانی سب روائد جنای بانی مذہب قادیانی مرزا آبھانی سفے برگزیدہ بین بین الیے گستاخانہ برگزیدہ بین بین الیے گستاخانہ کام کی ثنانِ اقدس بین الیے گستاخانہ کلمات استعمال کئے ہیں کہ انھیں نقل کرتے ہوئے ول وہ رہ رہ ہے۔ ہاتھ کانپ رہاہے اور قلم لرزمشن میں ہے مگر نفت ل کفر کفرنہ بارث ، سے ول کوت تی وی جندحالے میرون سام ہیں ۔ ملا خطر کیجے - اور اس گستاخ رسول پر الٹرکی لعنت بحضے ہے۔

(۱) "بس اس نادان اسرائیلی نے دمراد حضرت عیبی بین ان معولی باتوں کا بین بن گوئی کیون نام رکھا " دھامشیضیم انجام آخر میں اون ادن ابت میں بیٹ بن گوئی کیون نام رکھا " دھامشیضیم انجام آخر میں اون ادن اون اون بات میں غصر آجا تا تھا۔ اپنے نفسس کو حذبات سے روک نہیں سکتے تھے . مگر میرے نزدمک آپ کی بیشر کا تھا۔ اپنے نفسس کو حذبات سے روک نہیں سکتے تھے . مگر میرے نزدمک آپ کی بیشر کا ان دیتے تھے اور بیودی اور کیا بیاں دیتے تھے اور بیودی بات میں کا مغر کہا اور کیا دیاں دیتے تھے اور بیودی بات میں ہودیوں کی کتاب طالمود سے چراکر مکھا ہے اور کھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میں بیودیوں کی کتاب طالمود سے چراکر مکھا ہے اور کھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے " دخوالہ سابق صلا ۔ مطلب میں نام میں ایسا کا مغر کہا ہو ایسا کا میں ایسا کا میں ایسا کی سابق صلا ۔ میں مطلب میں تعدید ایسا کا میں ایسا کا میں ایسا کی مطلب میں نام میں ایسا کی میں ایسا کی میں ایسا کی مطلب میں نام کی ایسا کی میں ایسا کی مطلب میں نام کی در ایسا کا میں ایسا کی مطلب میں نام کی در ایسا کی در ایسا کی مطلب میں نام کی در ایسا کی در ایسا کی میں ایسا کی در ایسا کی

رام ، اب کافا ندان محی نہایت باک اور طہر ہے تین دادیاں اور نا بیاں اب کی درہاں اور نا بیاں اب کی درہاں اور نا بیاں اب کی کھر ہوں تا کہ کو نسسے آپ کا وجود طہور پذیر ہوا۔ آپا کھر یوں سے میلان اور صحبت سنا بداسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میبان میں ہے در نہ کو ئی بر میز گارانسان ایک کم فردسی کو یہ موقع نہیں و سے سکنا کہ وہ اس کے سر بر ملے سمجھنے والے سمجھے لیاں کہ اس کے سر بر ملے اور زناکاری کی کمانی کا پیدعطراس کے سر بر ملے اور زناکاری کی کمانی کا پیدعطراس کے سر بر ملے اور زناکاری کی کمانی کا پیدعطراس کے سر بر ملے اسمجھے دالے سمجھے لیں کہ ایسا اِنسان کس

جلن كا أدى بومسكاني - رحواله سابق مسك

على برج كه ان بے بنيا د الزامات اور بازارى گايبول سے واس ياكيزه اور محترم مستى كے تقدس بركيا اثر ميرے كا جسے رت العزت نے كلته أمتراور وقالتر كمصفطاب سعون يخشى مود البترائ كاليول في خودم زاك مستسرافت ونجابت

كالمجاند المحيور دياہے۔ يح كما ہے كہنے والے نے۔

به چول خدا خوا برکه بر دهمسس در د سنمیکش اندرطعنه با کال زند-

مك السلاى شريبت كايد عقيده بيه كر فركت الشرتعال كرباع تا ورفرما بردار تبديت مين جولطيف توران حبسم ركفته مين أورمختلف كلين افتديار كرمك مين ان میں تعبق بحکم خدا اپنے مستقر سے زمین پر تھی اتریتے میں اور حضرت جبرتی وی رتابی کے محضرات انبیار کے پاس آنے تھے۔

جيائجيرانترتعيان كاارستادسه-

بل هم عباد من الرسيقية بلكره الترنع الي عرب بندس من

بالقول وهم بامود يعم نون- بات مي الترتعال سعيبيش كلامى

نہیں کرتے اوروہ الترکے حکم مے مطابق

ابکب دومشدی آیت میں فرشتوں کی نثمان پر نبائی گئی ہے۔

لايكحكون الله مَا أَصَرُهُم ، وَلَيْعَكُون

وہ انترکے حکم کی نا فرما نی نہیں کرنے اور وی عمل کرنے ہیں جس کا ان کو

ی ب ب مسلم مجترات بر این مسلم می است. مضرت عبدانشرب عباس مینی انترعهٔ بهار دایت کرتے بین کدانخفرنت صلی انترعهٔ بم مع غزوهٔ بدر کے دن فرمایا - هذا جبر تبیل أخذ بواس فوسه یه جبرتیل بین این گھوڑ ہے کا مربکریے علیه احد ب دبخادی صبح اس موستے ہے ہے اور کے ہوئے۔
علیه آدا کا الحرب دبخادی صبح اس موستے ہیں کہ میں نے رسول الڈوسلی الشرعلیہ دسلم
موفر استے مسئا۔

نُول جبر مَين فامنى فصليت مَعه تنم صَليت مَعه نُمْ صَليت مَعه الله عدائي مَعه الله عدائي معد المنه صليت معد، المنه عدائل الموسمة المرحمة كو بالمخول نمازين براها أين المحترم خارق مين كراب وسننت كه يرنصوص ناطق مين كرفر سنة التأرك الميه محترم خارق مين البين مستقر سع محكم خدا زمين براست مين اورجوكام ان كر مبروم والمها أسه انجام وسيتم مين و

اب الشراوررسول کے مقابلے میں فاد بانی صاحب کی تحقیق ائیق بھی سننے اور فیصلہ کیجئے کیا اس رحم بالغیب اورائکل کے تیر کا اسسادمی نظر بر سے کوئی اد فا معی نغستی ہیں ہ

أيى تصنيف تومنيح المرام كم من اس بر لكفت بي -

(۱) المبكة فرمشترا بنے اصل مقامات سے جوان كے لئے خدا تعدالى كى طرف سے مقر مہیں الك فرد كے برابر بھى آگے بيجھے نہیں ہوتے جيساكہ فدا تعالى ان كى طرف سے سے قرآن مشروف میں فرما تا ہے - و ما مدّا الالہ مقام معلوم و ا ما لنحى القاق ب دسورة صافات جزوم ٢)

بیس انسل بات یہ ہے کہ قبس طرح آفتاب ا بینے مقام پرہے اوراس کی گرمی روشنی زمین پرکھیں کر اسپنے خواص کے مطابق زمین کی مرجب بزکو فائدہ پہنچاتی ہے اس طرح رد جانیت سمادیہ خواہ ان کو یو ا نبوں۔ کہ خیال کے موافق نفوس ملکیہ کمہیں یادساتیرادر دیدی اصطلاحات کے موافق ارداح کواکب سے امزدکریں یاسیہ ادرمو صدانہ طریق سے ملا کک کالقب دیں۔ درحقیقت برعجیب نخلوقات ا بینے ابیے مقام میں مستقرادر قرارگیرہے "
ابینے مقام میں مستقرادر قرارگیرہے "
عیک اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مردے قبردں سے نکل کرما بہ کتاب کے لئے میدان حضریں جمع ہوں گے جنتی جنت میں اورجہنی جنم مسیس

ونفخ فی الصور فی اذاهم من صور کیونکا جائے گاتواس وقت سکے الاحد اث الی رہم میں میں سب اپنی قروں سے نکل کراہے رب الاحد اث الی رہم میں میں اپنی قروں سے نکل کراہے رب بی بی بی بی می طرف چلیں گے۔

يَحشَرَ النَّاسَ يَومُ القَيَامَةِ حُقَا تَاعِرا بَنَا ، غُرِلا قلت يَادسُول الله الرجال والنساء جبيعًا بنظر بعضًا فقال ياعائشة الامراشد من النيظر بعضهم الى بعض دمشكوة مسلم بحواله بُخارى ومُسلم ، لوگ قيامت ك ون نظر بادُن ، فنگ برن ، به خند الله كرجي كم جائيں گرد و مرسه كودام الله مورتين اكب دوسره كودام الله مورتين اكب دوسره كودام الله مورتين اكب دوسره كودام الله با

وکیس کے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ حالت اس سے زیادہ سخت ہوگی کہ لوگ اکس وہ مشیق بشان یعنیہ وسے ایک اخری منہ ہم بومٹ پر بشان یعنیہ و مرزا صاحب اقران دھ دین کی ان تعربیات کے بالمقابل یہ لکھتے ہیں اگر ہمشت میں داخل مشرہ نجو پز کئے جائیں نوطلبی کے دقت انھیں ہم شت سے نکلنا پڑے گا۔ اوراس می دوق جنگل میں جہاں تخت رہ العلمین بجھیا یا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا۔ ایسا خیال توسر امرحبانی ادر بہج دیت کی سرشت سے نکلا ہوا صاحب را دالہ الا وہ م صابحال

مرزا صاحب ازالة الاوام كے صفحہ ۵۴ بر برعم خولیش تابت كر يجيم بي جو الله الاوام كے صفحہ ۵۴ بر برعم خولیش تابت كر يجيم بي جو است كھى خارج نہيں كياجا تا -اورائسى كتا ب كو سخد ٢٠١١ بر لكھتے ہيں "موس كو فوت بونے كے بعد بلا توقف بہشت بيں اللہ مدد اللہ مدا اللہ مدد اللہ مدا اللہ مدد اللہ مدا اللہ

جگہ ملتی ہے۔

ان عبارتوں کو یوں ترتیب دیں کہ کومن قرت ہوتے ہی بہشت میں واخل ہجانا ہے۔ اور بہشت میں داخل ہوجائے کے بعداس سے باہر نہیں ۔ تکالاجلے کے کالہٰ اسلاب وکتا ب کے لئے میدان حضر میں اپنے دب کے حضوران کے جمع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ۔ یہ ہے مرزاہ اسب کا قبامت ا در حضر ونشر وصاب ہے کتاب کے متعلق نظریہ ۔ لدیکن اُسے اس طرح برزیج اور اگر مگر کی جول بھیوں بیل لجھا کر پیش کر دہے ہیں تاکہ با دی انظر میں بڑھنے والا دھوکہ کھاجائے۔ بیش کر دہے ہیں تاکہ با دی انظر میں بڑھنے والا دھوکہ کھاجائے۔ میں تاکہ با دی انظر میں بڑھنے والا دھوکہ کھاجائے۔ میں کا لیت اختیار نماز کے گئے سمت کھیہ وقبلہ قرار وجوجہ میں شطورہ در البقرا ) بھیر دیجہ اپنا چرہ مسجد حرام کی طرف اور تم کوگ وجوجہ میں خگر ہوا کروا بنا منداسی کی طرف کھیرہ۔

به بيري امّدت كا اجماعي مسئله ب ا در نقد ك برجيو تي بري كتابول عب موجود سيد. مكين مرزائ ستسريعيت ميس مرزاصاحب كى دمى فانتخد دامن مقام ابراهيم ملى كى ردست قاديان تبله ب جنائي مرزائ ارد يى كرده كااس يرعسمل ب يروه قادبان ک جانب مرخ کرکے نماز بر مصنے کو اولی قرار دتیاہے۔ دحاشیق المبین صلی خودمرزاغلام احمرتاد بالى حقيقة الوى مدد براياي الهام نقل كرت بين -وَإِنَّ خِنْ وَإِمِنْ مَقَامٌ إِرَاهِيم مُصَكَّىٰ إِنَا أَنْزَلِنَا تَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ - ابراء بم كى جكر كوتسبد بنا و ا درمصلى تصرالوسم في أسه قاديان كى قريب ازل كياسي-اس الهِسًام مِي مزِران قاديان كوقب له قرار دياسه معلوم بوناجا مِن كه ابراسم سے مراوفود مرزائی دات ہے -جبساكم راكے اس الهام سے ظاہرہ ما آخرزامهٔ میں ایک ابرا سیم ربعنی مرزاصاحب) بیدا موگا اور ان فرتوں میں وه فرقه نجات پلسنه گا- که اس آبراهیم کا بیسیسرد ہوگا -ه ۱) المثلا فى مشرىعيت بين جهاد فيامن كك بوقت ضرورت ومشراكط فرض بيم كتب عليكم القِتال والقران بجهادتم يرزمن كياكيا م وقاتلوا في سبيل المته الذين يقاتلوكم كَن يبرَحُ طُذُ الدّين قَامُهُ أَيُقَانِلَ عَليُهِ عِصَابِةُ مِنَ المُسَلِمِينَ حتى تقوم السَّاعتدام المُكارة مُسَامِ ىكىن مرزاكى نىرىيىتىن جها ئىنسوخ بى كى كى كى ياكد خراب چىزىدى چىنانچە مرزاص كىھتى بىي تىپ بىر تو بهت الحي ب كركورتمنت مرها نه كى مددكى ما أورجما وكر حراب منكرك فيال كودلول منادي واعبازامان خطبه الهاميد من كميت بن اكافرول كرساند الأنامجد يرجرام كياكيا ميد، مصل ببلومشت ازخروا دسداس مختفه حقالهم سمزوائي شرمين كمعرف دس بنيادى اصول واحكامها محر محتری بوست سرامهای عقائردا و کام کیمعارش فالعندم ورکن واقعه کی فهرمت بری طویل میم حوافت دانشرکسی ادرموقع برمیش کی جائے گئے۔

## مرزا فادياني كے افوال گفت رئي

حضرت مولانام فنى عكبا لتجيم حالا مجيو ترجي

يورى امتت امسلاميه كامتفقة عقبره بهي كم حضور سلى الترعلب و لم أخرى بي بنوت كاسسلسله آب برختم كرديا كمياجه مآت كيد بعدكوني بن مبعوت نه موكا ورب عقيده قرآن دحسه ربيت سنه البيه محكم ادرقطعي طريقه برتيابت سے كه اس ميں ذره برابر شك وسنت كى كنجائش نهيس سيع - فرآن مجيد مي آب كوخاتم النيين كها كيا سيد اورخوداً بيصسل الشرعليه وسلم في المينة متعلق ارمت و فرايا كأمسلساء نوت مجھ يرختم كرد بإگيا ہے۔ ميں خاتم النبيين ہوں ، ا در اب ميرے بعد كوئى نيانى اوتر ك طبي الترميس آيئ كا-اللي ين رسول الترملي الترملي الترملي وكالم كي بعدم التراكي رخی امترمنہ کے زمانہ خلافت سے لیکرآج تک پوری امّنت کا اس برا جماع سب كرمس طرح توحيد درمالت، قيامت وآخريت اورقرآن كم كلام الترسيف كا منكرا نيحبكا مذنماز ، روزه ، زكوة اورجح كالمت كرمساماً نهبي موسكتا. ابيسا يتحص كذاب ب ،ملعون ب ، وائرة اسسلام سے قطعًا خارن ب راملام سے اس کاکولی تعتق بہیں ہے۔ اس طرح جوشنص اس کی بنوت کوتسدیم کرے وہ میں

مسلان نہیں ہے اگروہ ہیے سے مسلان تھا۔ تواس کو دائرہ امسلام سے خارج اورم تدرستبرار دیاجائے تھا ۔ اورم تدرستبرار دیاجائے تھا ۔

امّت کی بوری تاریخ میں عملا ہی ہو تارہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت
بوری مقرن رضی الشرعة اور تمسام محابہ کرام رضوان الشرعلیم الجعین نے متری بنوت مسیلہ کراب اور اس کے ملنے والوں کے متعلق بی فیصله مساور فرایا۔ حالانکہ یہ بات محقق سے کہ وہ لوگ نوحت دور سالمت کے قائل تھے۔ ان کے بہاں اذان بھی موتی محق سراور اذان بیں اشھ دان لاال کی الآ انتہ اور اشھ ساک ت صحت گا دسول الله می کہا جا تا تھا۔ الآ انتہ اور اشھ ساک کا یہ بنیا وی عقیرہ ہے۔ متعلق اسلام کا یہ بنیا وی عقیرہ ہے۔

اسیکن غلام احمد قادیا فی نے اس بنیادی اور اجماعی مختیدہ سے بغاوت کی ہے۔ اور اینے سے اسیا اطراع ساتھ بنوت کا دعویٰ کیا اور قرجیم کی گبخالت بنیں ہے اور اس کے معتقدین اس کو دیگرا نبیار میں مالیوں والت مام کے مثل " بنی محمد میں اور اس پر ان کو بے حدا مرام بھرے مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بنام مام کرکے بیٹے مرزا بنام مام کرکے بیٹے مرزا بنام مام کرکے بیٹے مرزا بنام مام کر میں کا مونوع کی مرزا غلام احمد سے دلائی بوت کو تابت کرنا مقا ادر اس کتاب میں مرزاصا حب کے بوت کے دلائی خومرزا غلام احمد کے بوت کے بوت کے بوت کے بیت سے دلائی کی بیت سے گئے ہیں۔

اس کے علاوہ مرزا غلام احمد مت ادبانی نے اسپنے ہے مسیحیت اورمہرت کا آئ کثرت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکار یا اس کی تادیل ایمکن ہے انبیار کرام عیہم الصلاۃ دالت لام ج بالاجماع معصوم ہیں ان کی بہت سخت قوین کاسید اور بهت سے مقامات برا بینے کو انبیا ملیم العداؤہ والت الم سے انعمل بلکہ تمام انبیار کی روح تبایا ہے۔ نیز معجزات کا استہزار کیا سے قرآن میں تحریف کی ہے۔ احادیث کی بے حرمتی کی ہے۔ دفیرہ وغیرہ

## دعوى نبوت وافوال كفريه السي تخرير كيانينس

دا) خدا وہ خدا ہے کہ حس نے اپنے رسول کو بعنی اس عاجز کو برابت اور دین حق اور تہذیب افلاق کے ساتھ جیجا واربعین ملا صبح

دس) ببس رسول تھی ہوں۔ اور نبی تھی ہوں۔ دانشتہاں آبکے علی کا اناکہ ، ثمن رجہ مقبقۃ النبوۃ مص<u>س</u>ا

(۳) اور میں اس خداک قسم کھاکر کہتا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے جیجا ہے اوراس نے میرانام بی رکھا ہے ۔ ادراسی نے میرانام بی رکھا ہے ۔ ادراسی نے میری نسری نسری کیلئے بڑے فشان کی ہر کے ام سے پکارا ہے اوراس نے میری نسری کیلئے بڑے بڑے فشان کی ہر کئے ہیں جو بین جن بیں بطور نوز کسی قدراس کتاب میں کھے گئے ہیں جن ہیں جن بیں بطور نوز کسی قدراس کتاب میں کھے گئے ہیں۔ و تمریح قدیقة الومی صدر ا

(۲) سیا خدا وہ خدا ہے جس نے قادبان میں اینا رسول بھیا و دا فع البدارسالہ دی میں خدا ہے البدارسالہ دی کا میں خدا کے مکم کے موافق نی موں ومرزاصا حب کا آخری خطا مندرجہ اضابطام ۱۲۱رمی شندائے ،

(۲) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول وہی ہیں۔ ( برر ہر مازح سن اللہ)
(۵) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول وہی ہیں۔ ( برر ہر مازح سن اللہ میں زلزلوں
(۵) ہیں اس میں کیا فتک ہے کہ میری ہیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں
اور دومسری آفات کا سیسلہ فتروم جوجانا میری سچان کھیلتے ابک نشان ہے۔
یاد رہے کہ خوا کے رسول کی خواہ می حقتہ رہین میں کمذیب ہومگراس کی تلذیب

وقت ورسے رقب مربی بجرط می جاتے ہیں۔ دحقیقہ الوی صلاا)

(۸) سخت غذاب بغیر بی قائم ہونے کے آٹا ہی نہیں جیساکہ قرآن شرفین سبب اسٹر تعالیٰ فرا اسبے۔ وَمَا کُتَامِعُنْ بَین حِتی نَبعت دھولاً بجریہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھاری ہے اور دوسری طرف ہیست ناک زرلے بچیا نہیں جھوڑتے۔ اے فافلو ملائٹ کروشنا برنم میں کوئی فداک طرف سے بی تائم مہر گیا ہے جس کی تم مکذیب کرر ہے ہو تر تجنیات المہد مشت فی دو) فدا نے نہ چا ہا کہ اپنے رسول کو بغیر گوا بی جھوڈے۔ دوافع البلارہ شک (۱) بیسری بات جواس دی سے نابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خوا تعالیٰ بہوال بب کہ کہ طاعون و نیا میں رہے کو ستر برسس رہے قادیان کواس کی خونن کو ستر برسس رہے قادیان کواس کی خونن کو ستر برسس رہے قادیان کواس کی خونن کو سنر برس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔

دوافع البیاد مینا ا

۱۱۱) المبامات بين ميري نسبت باربار بيان كياكياسه كه به خدا كافرستاده، خدا كاما موره خدا كا اين - اورخدا كى طرف سے آيا ہے - جو كچيم كہتا ہے اس برائيا لاؤ اوراس كا دشمن جنمی ہے - دائجام آتھم صفى) (۱۲) اناار سكناك احدد الى قومه فاعرضوا و قالوا كذاب اشس

اس) فكلسنى و نادانى وقال الى مُرسَلك الى قوم مفسد بن و الحق جاعلك النّاس امامًا و الى مستخلفك اكرامًا كما جَرت سُنتى فى الاقلين - د انام آتم م ها ،
الاقلين - د انام آتم م ها ،
الاولين - د انام آتم م ها ،
الاولين - د انام آتم م ها ،
المرا ) اور مين جيساك قرآن سنترلين كا أيات برايان ركفا بول ايسائ فق الكي ذرة كم فعال السر كليل كا يان لا تامول بو مجمع موقى حس كا .

سیانی اس کی متواتر نش نیوس سے مجھ پرکھل گئی ہے اور میں بیت المترمیں کے واس کی متواتر نش نیوس سے مجھ پرکھل گئی ہے اور میں جو میرسے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اس فدا کا کلام ہے۔ حبس نے مقرت موسی اور حفرت عیدی اور حفرت میں مسل الشرعلی ہے ہیں اپنا کلام نازل کیا تھا۔ میرسے لئے زمین نے بھی گوائی وی اور اسسان نے بھی اس طرح میرسے لئے آسسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں اور اسسمان نے بھی اس طرح میرسے لئے آسسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفتہ الشر مول ۔ مگر ہیشین کو نیول کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جا ا۔ فلیفتہ الشر مول ۔ مگر ہیشین کو نیول کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جا ا۔

مجى بنى بين اور نغت كے معنوں كى مروستے بھى بنى بين در مقيقة النبوة صلالا (١٤) بيس سنتربعيت اسلام بني كے يومعنی كرتی ہے اس معنی كرحفرت معاصب مركز مجازى بنى بہيں بين ميں ملكہ حقيقى بنى جين - دحقيقة النبتوة مائكا)

برس بادن بن بنی مرزاه احب کو بیلے بمیول کے مطابق انتے ہیں -(۱۸) بلی طربوت مم مجی مرزاه احب کو بیلے بمیول کے مطابق انتے ہیں -رحقیقة النبوة صلال)

### مسيح موعور بونے كا دعوى

 مگر معد میں اُن کا خیال یہ ہو گیا کہ السّر نے اس کو بزریعہ وجی یہ بہت لایا کہ
یہ سراسر غلط خیال ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں اورکسبی وقت وہ ونسیا
ہیں ووبارہ آویں گے بلکرہ مسیح اورعیسیٰ جو آنے والا نخفا وہ خود توہی ہے
تیرای نام ا بن مریم رکھا گیا ہے ۔ اسس سلسلہ ہیں خود مرزاجی کا بیان ملاحظ ہو
اور مسیری آنکھیں اس وقت تک بالکل بندر ہیں جب کے کہ خطانے
باربار کھول کریجہ کو نہ مجھایا کرعیسیٰ ابن مریم اسراتیلی قوفوت ہو جکاسے اور وہ
باربار کھول کریجہ کو نہ مجھایا کرعیسیٰ ابن مریم اسراتیلی قوفوت ہو جکاسے اور وہ
دالیس نہیں آئے گا۔ اس زمانہ اور اس امّدت کیلئے تو تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔
( برا ہین احمدیہ حبلہ بیخم صفے)

#### مضرت على على الصلوة والت الم يرفينيات كا د هو التي الم يرفينيات كالم يرفينيات كالم

« ادر دیکیمواج تم میں سے ابک ہے جواس شیخے سے بڑھکر ہے" د دافع السب لا مرسال

مرزاجی کا درج ذیل شعر بہت مشہورہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ و پیز امس سے بڑھ کرغلام احدہے۔ (معاذائشر) (دافع السب لارمٹ)

مرزاجى كاددكمسرات وسهم ١٠ مریم عینی سنے دی تھی محض عیسی کوشف میری مریم سے شفایا سنے گاہر کمک و دیار دورتمین ، - احضرت على عليه الصاوة والسير الم كي توبين -« بال آب کو اتعین حضرت عیسی کو گالیاں و بیضا در بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ اونی ادني بات مين عفته آحب آياتها واسيف تعنس كوجذبات سند ردك نهيس سكة تقرر (صبيمه انجام انحم م حاست بده هـ) بهجی یادر ہے کہ آپ کوکس فدر مجبوٹ یوسلنے کی عادیت تھی یا استغفرات ک (صميمه انجام آنجهم حاست به مده) ا عيسائيون نے بہت سے آپ كے معزات لكھ ہيں اسكر فت بات بر ہے كہ أب سي كونى معسره بهيس بوا" (صبيم انجام المحم حاست صدي) المسيح كى داست بازى البين زمانه ميں تة تكراست بازوں سے بڑھكر ثابت ښېې بړي بلکه يميل نني کو اس پرايک قضيلت سيم کيونکه وه شراب تهييس يتياتها وادرتهي نهبي سناكيا كركسي فاحشه عورت في أكرا بي كما في كه مال سے اس کے سر برعطر مُلا تھا یا باتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کو حیوا تھا۔ یا کو ئی ہے تک تق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی دجہ مصر خدانے متران کریم میں کیلی کا نام حصور رکھا مگرمینے کا یہ نام نہیں رکھا۔کیوبکہ آیسے تنقے اس ام کے رکھنے سے مانع تنے " ( ازاك اوبام حصر اقل صفا)

حضرت على على الصلوة والتلام كمع ان كى نسبت مرزاجي كے خيالات ۔

مرائر می سے کہ تعجب نہیں کرناچا ہے کہ حضرت سیجے نے اپنے داداسیان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو بی تفلی معجزہ دکھلایا ہوا درایب اسمجزہ دکھا ناعقل سے بعید کمی نہیں کیونکہ مال کے زمانہ میں کبی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر متنا سے الیسی اسسی جڑیاں بنا لیتے ہیں کہ دہ بولتی ہی ہیں اور مہم ہیں ہادتی ہیں۔ ادر میں نے شسناہے کہ کل کے ذریعہ سے معبن چڑیاں پرواز کھی کرتی ہیں۔

دازالهٔ ادیام حصهٔ اوّل میشند) کچه تعجب کی جگههبین که خدا تعالی نے حضرت سیح کوعقل طورسے اسیے میں میں میں میں کہ میں اس مار سری کو میں میں میں میں اسلام

طری پر اطلاع دی ہوجو انہے مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یاکسی پیونک کے ماریے سے کسی طور پر ایسا ہرواز کرتا ہوجیسا پر ندہ پر واز کرتا ہے۔ یااگر پروار

مارے سے رق مور برانسا برواز مرما ہو جیسا بر مارہ برواز ارما ہے۔ یاار پرواز ارما ہے۔ یاار پرواز ارما ہے۔ یاار پرواز ارما ہو بیسی تو بہبروں سے جلتا ہو ۔ کیونکہ حضرت سیح ا بن مریم اینے باپ یؤسف کے ساخفہ انسین برس کی مرت مک نجاری کا کام مجبی کرتے دہے ہیں اور فالم برہے کہ برمنی کا کام در حقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح

كامنعتون كم نبائد مرعفل تيز بوجاتى بير، وتوضيح المرام صد

اس حوالہ میں خط کشیدہ عبارت برغود کیجے ؛ حصرت مربی اور حصرت بیسی بر کس قدر خبیث بہتان لکا یاہے۔ قرآن مجبید کی بیان کی بوئی اس حقیقت برتمام المل سلام کو بلکسی شک دست برکے ایمان ہے کہ اہٹرنے اپنی قدرت کا ملہ سے مصرت عیسی علیہ است لام کو بلکسی شخص کی وساطت کے امر محن سے بیدا فرمایا تھا۔ حضرت مربی عفیفرا در پاکدامن تھیس اب کاکسی شخص سے معتق قائم نہیں مواتف ترآن باک کی اس مرتع دخاصت کے بادجود مرزا غلام احمد قادبانی نے کس فدر غلط بات کمی ہے۔ اس کی بیہ بات مت رآن کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بادجود اس کومسلمان محضا اوراس کے متبعین اور قرآن کا الکارہے۔ اس کے بادجود اس کومسلمان محضا اوراس کے متبعین ملااینے کومسلمان کمنیا کیسے میں ہوسکتا ہے ؟

و ادائل میں میراجی میں عقیرہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیانسبت ہے دہ بی ہے اور فدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے ادراگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جز کی فضیلت قرار دیتا تھا ، سگر بعریں ہو خدا کی دی بارست کی طرح ہیرے برنازل ہوئی اس نے مجھ اس عقیدہ برقائم ندر سے دیا اور صریح طور برنی کا خطاب مجھ دیا گیا - (حقیقة الوی مدال) مذر سے دیا اور اگر دہ میری کیا تشک ہے کہ حصر نت سے علیہ الصافوة واست ملام کو دہ فطری طاقتیں نہیں وی مسیس جو مجھ دی گئیں کبونکہ وہ ایک خاص قوم کیلئے آئے تھے اور اگر دہ میری جگہ ہوتے تو ابنی اس فطرت کی دجہ سے دہ کام انجام ندر سے سے جو فدا مجھ انجام دیے تو ابنی اس فطرت کی دجہ سے دہ کام انجام ندر سے سے جو فدا مجھ انجام دیے تو تو ت دی ۔ و حدا انتحد بیث نعمذ ادلان ولان خو

دخیقة اوجی مراه ) حضرت بوسف المبالصالی والسلام برقیصیلات کا فنوی «سس اس اترت کا پوسف بعنی به عاجزار انیلی پوسف سے بڑھکرہ کیونکہ یہ عاجز تبدی دعا کرکے بھی قبدسے بچا لیا گیا مگر پیسن سے بن یعقوب قبد میں ڈالاگیا'

" مرزامها حب کا دعوی به تفاکه می تمنام نبیون کی روح ادران کافلامه بود. میری متی میں تمام انبیا رسا سے ہوئے میں ، جنابخہ اس نے مکعا سے ر " بیں خدا کے دفتر میں صرف عینی بن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکاور کھی میرے نام ہیں۔ میں ابراہیم ہوں ، میں ابراہیم ہوں ۔ میں معتقوب موں ۔ میں اصاعبل موں ۔ میں موسئی بون ، بیں داؤد ہوں ہیں عیسیٰ بن مریم موں ۔ میں محصسئی الشرعلی و تم موں ۔ ۔ ۔ ۔ سوخ ورہے کہ ہرئی کی شان مجھ میں باتی جائے ہوں ۔ و تحف معققہ الوی مدے )

### معجزات كى كثرت

حب مرزاجی نے بیغمبری ادر نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزات کا دعویٰ کھی لازم تھا چنا کیا انھوں نے معجزات کا دعویٰ بھی معمول انداز سے نہیں کیا ملکہ المترکے تمام نبیوں کے معجزات سے معاملہ میں مرزاحی نے اسے مقابلہ میں ہمت تیجے جھوٹ دیا۔ جب ایج لکھا ہے۔

ا النون نے اس بات کو تابت کرنے کیلئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس تدرنستان دکھلاسے ہیں کہ اگر وہ ہزارنی پرجی تقسیم کئے جائیں توان کہی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے" رحیث کہ معرفت مشامی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے" رحیث کہ معرفت مشامی

"بال اگر براعتراف ہوکہ اس جگہ دہ مجرات کہاں ہیں تو بیں مرف ہی جا اس نہیں دول کے میں معرات دکھلا سکتا ہوں بلکہ ضاتعا کی کے نفل دکرم سے میراجواب یہ ہے کہ اس نے میرادعولی ابت کرنے کے لئے اس قدر معرات دکھا سے ہیں کہ بہت ہی کم بھا ایسے آئے ہیں صفوں نے اس قدر معرات درکھا ہے ہوں ملک بیج تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معرات کا دریاروال کویا ہے کہ باس نے اس قدر معرات کا دریاروال کویا ہے کہ باس نا میں میں ان کا تبوت اس کر ترک کے ساتھ نطعی اور قینی طور پر کال ہے اور خدالے ابن میں ان کا تبوت اس کر ترک کے ساتھ نطعی اور قینی طور پر کال ہے اور خدالے ابن میں ان کا تبوت اس کر ترک کے ساتھ نطعی اور قینی طور پر کال ہے اور خدالے ابن

مبت پوری کردی ہے اب جا ہے کوئی تبول کرسے یا زکرسے د تمرحقیقة الوی ملامید)

و اور خداتف الی میرسد من اس کنرت سے نشان دکھلار ہاہے کہ اگر نوح میں کے خاص کے دائر نوح میں میں دو نشان دکھلاست سے تو وہ لوگ عرق زموتے "

مرز ماز میں دو نشان دکھلاست سے تو وہ لوگ عرق زموتے "

(تمرحقیقة الوجی منسل)

و ان چندسطوں میں جو پیشین گوئیاں میں وہ اس قدر نشا نوں بیشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گئے اور نشان بھی ایسے کھلے میں جوادّل درجۂ بر فائق ہیں " ربرا ہیں احدیہ ملاہ حصر تیجم ،

و اگر بہت می سفت گیری اور زیارہ سے زیادہ امتیاط سے بھی ان کامشعار کیا جائے تب بھی یہ نشان جوظا ہر ہوستے دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے ہے

> دبراین احدیده مین حصتهم احادیث محمنعلق مرزاخی محاضهال برای کرده می شاک ت مرزانی میران کردر در برد

م اس کے بواب میں خواکی تسم کھاکر بہیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی مدین بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وقی ہو میرسے پر نازل ہوئی ہاں انہیری طور پر ہم حدیثیں ہی ہیں جو قرآن سنسرلین کے مطابق ہیں اور میری وقی کی معارف نہیں اور ووسکری حدیثیوں کو ہم ردی کی طرح ہیں کے جیسے ہیں۔
وقی کی معارف نہیں اور ووسکری حدیثیوں کو ہم ردی کی طرح ہیں کے اسالی اور والا اور اور ایسال

مرزا غلام احمر قادبانی کے اقرال کفریہ میں سے جندا توال کفریہ بطور نور نقل کے گئے۔ ان اقوال سے صاحة یہ تا بت ہور ہا ہے کہ دہ بوت کا متری ہے اور اس کے معتقد میں بھی اس کی نبوت کے قائل میں۔ بہذا غلام احمد قادیان قطعی طور برامسی مست فارج ہے اور اس کے متبعین بھی جراس کی نبوت کوتسلیم طور برامسی مست فارج ہے اور اس کے متبعین بھی جراس کی نبوت کوتسلیم

مریتے میں یا دعوی بوت کے بادجود آسے دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں دہ وگ . مجى معلى طور بركا فره مرتد اور خارج ازاسسام بير. علمى لطبيهم المرتع كامناسبت سے ايک علمی لطيفہ ذمن میں آیا۔ زگون مِن حواجه كما لِ الدين قادياني بهري طراحالاك ادرجالباز تقانس نه الماريكون سامنے ایسے اسسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ سم غلام احمد قاد بابی کو بنی نہیں ماستے اور بر بان تسميد كنا عبساكه بهت سه قاد بان خصوصًا لا بورى كيت بي خواه نواه مم كوبدنام كيا ما ناسبُ حالانكهم يكهمسلان مِن روّان كو ماسنة بي حضوراكم منسنى الترعليه والتركاسي رسول بجهة بي عوام اس كى با توس بيس آتے راس كي تقريري مون تكبي بهت من مقامت برنمازهي برصائي معد كم يرما إ ربكون كي ومه داربهت ككرمند تقريحوام كولس طرح اس فتنه مع محفوظ ركعبر عوام بيل دن بدن اس كومقبولبت حاصل مورش سيدمقاى علمارسير إسكى كفتكويمي مونی مگرایی جالباری کی دم سے اپنی اصیلت ظاہرنہ موسنے دیمار مشورہ کرکے ببيط ياباكه الممايل سنيت حضرت مولا ماعبدالست كودكهمنوي مياصب كومديوكيا جائے · خیانجہ مارد ببریا گیا اور و ہاں اس کی شہرت بھی ہو گئی کے بہت مبلد مولاناعبدالت كورصاحب تشريف لآوجي وه اس سے گفت كوكري كے - فواج كمالاك نے جب بولانا کا نام سنا توراہ فرار احتیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دکھی جیا بخہ وه مولانا کے دماں ہو پچے سے پہلے پہلے جلاکیا مولانات رلین ہے گئے مولاناکی تقريري بوليس عوام الناس كوحقيقت سص خبرداركيا ادر ذمه دارول كالكملس مين قرما بإكدا ب حضرات في عور فرما ياكدوه كيون بيمان سيد جلاكيا! وراصل وجه به محلی که ده مجھ گیا ہو گا کہ میں اس سے بیسوال کروں گا۔ کہ تومرزاغلام احمد تادياني كابوت كاقائل ببيس مكرتواسه مسلان مجهاسه ياكافرواس كاجواب اس کے باس نہیں تھا۔ بوہی جواب دیا بگرا اجاتا۔ دہ مرزا صاحب کو کسی حالیں کا سنہ تو کہ نہیں سکتا تھا۔ اگر مسلمان کہنا تو اس برسی اس کی گرفت ہم تی کہ بوشنوں متری بوت ہو دہ کہ مسلمان کہنا تو اس برسی اس کی گرفت ہم تی کہ بوشنوں متری بوت ہم دہ کہ سے مال میں مسلمان منہیں رہ سکتا۔ ایسے آوی کو مسلمان سمجھنا خود کفر ہے۔ یس اس سے یہ سوال کرتا اور انشار التر اس ایک سوال بروہ لاجواب ہوجا تا۔ اور اس کا داز فاسٹس ہوجا تا۔ یہ سوال آب لوگوں کے ذمین میں منہیں آیا۔ اس سلط آب لوگ برلیشان رہے۔

# مرزاعلام احرفادياني كتنبش جوط

مولانامحتد يوسف صاب لدهيانوي

مِلْنَیْ الْحَمْرِی الْحَرْمِی الْحَرْمِی الْحَرْمِی الْحَرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرِمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرْمِی الْمُرِمِی الْمُرْمِی اللّمِی ا

بولوگ نبوت ورسالت یا می دبت دمهد دیت کے مجوئے دعوے کرتے ہیں جق تعالیٰ ان کی ذکت ورسالت یا می دبت کے مجد طرح کے میں میں میں تعالیٰ ان کی ذکت درسوائی کے لئے ان کا مجد ط خود ان ہی کی زبان کے کھول دیتے ہیں۔ سٹنے علی قاری مسترح نقہ اکبر میں مکھتے ہیں ہ

حجو نے لوگوں میں سے حبس نے مجی نبوت کا دعویٰ کیا۔ السّرتعالی نے معمولی عقب ل تمیز کے تعفی کا میں کا جہل وکذ ب تمیز کے تعفی ہر کھی اس کا جہل وکذ ب واضح کرویا۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ حبر نے بھی اس کوئی بات جھیائی الشّرتعالی الشّرتعالیٰ الش

مامن احد ادى النبولامن الكذابين الاوقد طهرعديم ما الكذابين الاوقد طهرعديم من الجهل والكذب لمن له ادنى تمييز، بل وقد قبل ادنى تمييز، بل وقد قبل الما المنهر ما اسرير إلى الا اطهر والكذب وجهدم والكذب وجهدم والله على مسخدات وجهدم و

فلما ست لساند دص ۲۰ می اس کون امرکرکے بجوال را تم الحروف نے مرزا غلام احمد قادیان کی تمابوں کامطالعہ کیا تواس نیتجہ
بریننجا کہ مرزاک تحسیر بریس سجائی اور استی کا تلاشش کرنا کا رعبت ہے برا
بوے جبولے می کبی سی بات کہ دیتے ہیں ۔ لیکن مرزانے گویا تسم کھارکی ہے
کردہ کار طیتہ میں بوسے کا قواس میں ا بینے جبوٹ کی آمیزش مزود کرے گا۔
بیش نظار قابیں بطور نور مون اللے میش جبول و کر کئے گئے ہیں۔ وس آنحفرت می المنظم برادس من تعالی میشان برادرس معرف مناس علیہ السکام برادس من تعالی میشان برادرس معرف مناس علیہ السکیل برادرس مناس علیہ السکیل میں

المنحفرت في الشرط بيسم في دات گرامي برم زاكے وسط وسط وسن بھول جھو کے اللہ بھول کے ا

آنفرت میلی الشرطی و می طون کسی علط بات کومنسوب کرنا خبیت ترین گذاه کیرہ ہے ۔ احادیث متواترہ میں اس پر و وزخ کی دعبد آئی ہے ۔ احرص خص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے ابک بات بھی آنخفرت صلی الشرطیہ و لم کی طرف منسوب کی ہے وہ مفتری اور کر آاب ہے ۔ اور اس کی کوئی بات اور کوئی روایت منسوب کی ہے وہ مفتری اور کر آاب ہے ۔ اور اس کی کوئی بات اور کوئی روایت لائق اعتماد نہیں رہی ۔۔۔۔ مرزا غلام احمد نسبا دیانی اس محاملہ میں نہایت کرنے کا عادی تھا ۔ وہ بات بات میں آنخفرت صلی الشرطیہ و مم پرافتر اپردائری کرنے کا عادی تھا ۔ یہاں اس کی وس شالیں بینی کرتا ہوں ۔ اس بات برمبر کیکا دی سے کہ وہ در سے کہ دہ در سے کہ وہ در سے کہ در سے کہ در سے کہ در سے کہ دہ در سے کہ وہ در سے کہ دہ در سے کہ دہ در سے کہ دہ در سے کہ دو کہ در سے کہ دہ در سے کہ دو کہ در سے کہ در سے کہ دہ در سے کہ دو کہ دو کہ در سے کہ دو کہ دی کہ دو ک

انبيار گذمشتكى تعدادكم دسيش ہے۔ ان كى طرف مرزلنے دوباتيں منسوب

کی میں مسیح کا چود ہویں صدی کے سر برا نا ، اور پنجاب میں آنا ، اور بہنسبت فاس محبوث سبے ۔ اس طرح مرزائے صرف ایک فقرہ میں ڈوٹ کی لاکھ محبوث جمع کرنے کا

ریکارڈ قائم کیاہے۔ نوٹ ار پہلے ایڈلیٹن میں انبیار گذمشتہ کالفظ تھا۔ بعد میں اس کی حکمی اوں بارگذمشتہ "کا نفط کردیاگیا ، اس تحربین کے بعد بھی تھوٹ کی

مستکینی میں کیے کی نہیں ہوتی۔

٧ سير مسيح موعود كى نسبت تواتار ميں بەلكىماسى كەعلما ماس كونبول نېبى

کریں گئے یا استار کا لفظ کم از کم دو تین احاد میٹ پر بولاجا یا ہے۔ حالانکہ بیمضون کسی عدیث مناز کا لفظ کم از کم دو تین احاد میٹ پر بولاجا یا ہے۔ حالانکہ بیمضون کسی عدیث

ساسه السام اما دبیت صحیوی آیا تفاکه ده دست موتود) مدی کسر پر أميكا اور توديوس كالمحدد بوكا - - - - ادر اكها تفاكه ده اين بيدائش كاروك وتوميديوں بيں امت تراک رڪھے گا- اور دونام بائے گا-اوراس کي بيرانشش دوخا ندا نول سید ا شراک رکھے گی ۔ ادر چوتھی دوگونٹر مسفیت یہ کیے اس کی پرداکش میں بھی جوڑے کے طور پر بیدام گا۔ سویہ سب نشانیاں ظام ہو کئیں او وصميمه ترابين بخبمص ۱۸۸

اس نقره میں مرزائے بچھ باتیں احادیث میجہ کی طرف منسوب کی ہیں معالانکہ ان میں سے ایک بات سی کسی تحدیث میجے " میں نہیں آئی ۔ اس لئے اس فقر ہے میں ا مقارہ تجوٹ ہو سے ۔

س ایک مرتب آنحفرت می انترعلیدسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیار کانسبت موال کی انبیار کانسبت موال کی انبیار کانسبت موال کی اگر کاندر ہے ہیں فرایا کہ مرملک میں انترنعالی کے بی گذر ہے ہیں موال کی اگر کی گذر ہے ہیں فرایا کہ مرملک میں انترنعالی کے بی گذر ہے ہیں

اور فرایاکه سمان فی الهند نبیتا اسود اللون اسده کاهنا "ینی منه میں ایک بی گذرا بوسیاه رنگ کا تھا ادرنام اس کا کامپن تھا بینی کنهیا میں کوکرشن کہتے ہیں" صمیم چینچی سمونت منا ) مرزاکی ذکر کرده حدیث کتاب موجود نہیں ۔ اس کئے یہ خالص افعت را ہے۔ ظالم کو عربی کامیح عبارت بھی نہ نبانی آئی ۔ سیاہ رنگ شاید ابنی تصویرو کھھ کریاد آگئیا ۔

م \_\_\_ " اور آب سے پو جھاگیا کہ زبان پارسی میں بھی کہی خدانے کلام کیاہیے تو فرمایا کہ باں خدا کلام زبانِ پارسی میں بھی اتراہے جبیبا کہ دواس زبان میں فرما ہے۔

ده اس زبان بین فرا تا ہے۔ " ایں مشترخاک راگر نرنجنشسم جید کمنم " امیر مشترخاک راگر نرنجنشسم جید کمنم " اصمیر مجنب شدمعرفت ص ۱۰ )

بیمفنون می کسی حدیث میں نہیں نے الص محبوط اور افترار ہے۔

اسے انحفرت میں الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب کسی تنہر میں وبا مازل ہو

قراس تنہر ہے کہ گوں کو جا سمنے کہ بلا توقف اس تنہر ہر کو مجبور وہ ہوں است میں مورخہ ۱۷ راکست کے الکائمہ

مسیح کے زمانے کے علماد کے بارسے میں یہ بات برگز نہیں فرائی گئی۔ یہ ایک طرف آنحضرت ملی انٹرعلیہ دسلم برا نترا ہے۔ اور دوسمسری طرف علما سے امت برحریح ہتمان ہے۔

۸- " چونکہ حدمیث میں ایکا ہے کہ مہدی موتود کے پاس ایک کما ہے ہے موئی ہوگی حب میں اس کے بین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا اسلئے

سیان کرنا صروری ہے کہ وہ بیشس گوئی آج پوری ہوگئی ہے '
سیان کرنا صروری ہے کہ وہ بیشس گوئی آج پوری ہوگئی ہے '
میں انجامی تقویل دیں ۔ بی

رصیمه انجام آنتم ص ۲۰) بر اصعه برای در ا

الجینی ہوئی کتاب" کا مضمون کسی صبح حدیث" میں نہیں ہے۔ نطف یہ ہے کے مرزانے اپنے اس سام میں کھے نے وان مبیں کے مرزانے اپنے ۱۳ اصحاب حق امرائیہ او بام میں کھے نے وان مبیں سے کئی مرزا کی صحابیت سے لکل کئے۔ اس لئے برجو ٹی روابت مجاس کے جوٹی مہدویت برراست نہ آئی۔

9 --- مگر صرور تعاکہ و مدمجھ کا فرکھتے اور میرا نام و تبال رکھتے کیونکہ اصادیت صحیحہ میں ہیلے سے یہ فرمایا تھا کہ اس مہدی کو کا فرملم ایا جائیگا اور اس مہدی کو کا فرملم ایا جائیگا ادراس د تت کے مضر بر مولوی اس کو کا فرکمیں گئے اور ابسا جوشس د کھلائیں گئے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو قتل کر فیالے "

وضميمهانجا م آتھم ص جس )

اس عبارت میں تین باتیں احا دیت میحد کے حوالے سے کہی گئی ہیں باور
یہ تینوں تھوٹ ہیں۔ اس لئے اس عبارت میں نو تھوٹ ہوئے۔

ا۔۔ "بہت سی مدینوں سے ابت ہوگیا کہ بی آدم کی عمرسات ہزاریں
ہے اور افزی ادم پہلے آدم کی طرز پرالف مشتم کے آخریں جوروزششم
کے حکم میں ہے بیدا ہوئے دالاے " دازال ادیام میں ۱۹۲)

آخری آدم کا نساز کسی صدیت بین نہیں آیا۔ اس لئے یہ کمی فالص جھوٹ ہے۔ و نبیا کی عمر کے بارسے ہیں بعض روایات آتی ہیں بمگر دہ روایا سند ضعیف ہیں۔ اور محد بین نے ان کو "ابین الکذب سے تعبیر کیاہے۔ ضعیف ہیں۔ اور محد بین نے ان کو "ابین الکذب سے تعبیر کیاہے۔ اموضوعات کبیر: ص ۱۲۲)

افت أعلى الشركى وشل مثاليس

ا ---- سورة مريم من ميزي طور بربيان كمياكمياه كربعض افراداس امت کانام مریم رکھا گیاہے . اور بھر بوری انباع شریعت کی د<del>جہ</del> اس مریم میں خدائع الی کی طرف سے روح بھونگی گئی اور ڈردھ تجيو بحض محص مربم مص عليه بيدا موكميا ا دراسي نها برضواتعالى ف مبرأماً م علینی بن مریم رکھا " وضیمہ برا مین بیٹم ص ۱۸۹) سورہ تحریم سب کے سلمنے موجود ہے۔ مرزانے صریح طور بروحن امور کا مورہ تحريم بين بيان كميا جانا ذكر كباسيه بميايه صريح افتراعلى التركهين و م --- کیکن مسیح کی راستبازی این زماید میں دو سرے راست بازو مسع بره كر ابت بهي موتى بلكي بي بي كواس يرويعي عيسل عليه السلام ير) ابك فضيلت ہے۔ كيونكم وہ متراب بيتيا نضا اور كھي سناكيا كوكسى فاحتنه عورت نے آگراین کمانی کے ماں سے اس کے سر برعطر ملاتھا یا مانضول یا اینے سرکے بالوں سے اسے بدن چھوا تھا یا کوڑا ہے تعلی جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی د مبسے قرآن سے يخاكا ام معور ركعا مكرميع كانام نر كعا كيوبكه البيه قصة اس نام رکھنے۔ ورا نع البلام آخری صفی

حفرات انبیاء کرام کی طرف فواحش کا منسوب کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی ایسے قصتے "حضرت عینی علیہ است لام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اورا بیسے کفر مرزئے کے لئے قرآن کریم کے نفظ" حصور" کا حوالہ و تباہے۔ بعنی انترتعائی کے نزد کیا نفوذ بالتہ حضرت عینی علیہ است کام ان تضوں میں ملوث تھے۔ یہ حضرت علی علیہ است کام ان تضوں میں ملوث تھے۔ یہ حضرت علی علیہ است کھی است کام ان تھی۔ یہ حضرت علی علیہ است کام ان تھی۔ یہ حضرت علی علیہ است کھی۔ اورا فتراعل انتراعی انتران انتراعی انتران انتراعی انتران انتران

سو۔۔۔ اوراس ماجسٹر خوانعالی نے آدم مقرر کر کے ہجا اور صرور تعاکہ دہ ابن مریم جس کا انجیل اور فرقان میں آدم بھی ہم رکھا گہا ہے۔

د ازالهٔ اورام می ۲۹۲۱

به کمناکه حضرت عینی علیات الام کام قرآن کریم میں ادم کما کیا ہے خالف جموف ہے۔ اور یہ جموف ہے۔ اور یہ کمناکه مرزاکو المتر تعب الی نے آدم مقر کرکے جیجا ہے۔ تیسراجھوٹ ہے۔ اور یہ کمناکه مرزاکو المتر تعب الی نے آدم مقر کرکے جیجا ہے۔ تیسراجھوٹ ہے۔ مہم سے اور تو ہم سے کہ ھوالدی ارسل رسمول کے ۔۔۔۔کآئ

کون نہیں جاننا کہ اس آیت کریمہ کامصداق آنحفرت کی الشرعلیہ وسلم کا دات گرای ہے۔ بیس یہ کہنا کہ تیری فہر قرآن میں ہے ایک تھوٹ ۔ صدیث میں ہے درسرا فیوٹ ، اورمرزا اس آیت کامصداف ہے تیسرا تھوٹ ۔ اوران تمام بانوں کو بھے تبلایا گیا ہے کہراٹ رتنائی کی طرف منسوب برترین افتراعلی الشریح بانوں کو بھے تبلایا گیا ہے کہراٹ رتنائی کی طرف منسوب برترین افتراعلی الشریح میں فدراتحالی کی طرف سے اس عاجر کا ظاہر ہونا الہای فرشتوں میں بطور پہنیں کوئی بہلے سے مکھا گیا تھا ہے فرائد ادبام صلاح حاست ہے ا

يهم سغير حجوث اورا مراعلى الترب د سه ملین مزورتها که قرآن سنت راین که ده بیشین گوتیان پوری موتین میسی میں لکھا گیا تھا کہ مسیح موعود جب طا ہر ہوگا تو<sup>وں</sup> اسسلام علما رکے م القست و كه المقاسمة كا دم ده اسكوكافر قرارديس محروس الدراس كو قتل کرنے کے فتوسے وسے جائیں گے دہم، ادراس کی سخت توہین موكى ده اوراس كوامسلام مصفارت اورد بن كا تباه كريف والإخيا واربعین عسےص کا ) ان جیتے باتوں کو فرآن کریم کی بیش گوئیاں فرار دینا سبنید حیوشا در افنسته إرعى التدريه -٤ --- بجر خدائے كريم جل مشانه نے تھے بشارت وے كركہا كہ تيرا گھر بركت كي معرف كالم اورس ابن تعمين تحيد يريوري كردن كالم اور خوانین مبارکہ سیے جن میں سے نوبعش کو اس کے بعدیا سے گاتیری مسل بهبت موگی - دامشتهار ۲۰ رفروری میشیکایی اس استنهار نے بعدمرزاکے عفد نئیں کوئی خاتون نہیں آئی ۔نسس کیسے علیی ؟ اس کنے اس نفرے میں انٹرنغال کی طرف بڑ بیشار ن منسوب کی گئی ہے۔ یہ دروع بع فروغ اور افسنندائے خالص ہے۔ ٨ \_\_\_" الهام بجروتيب "تعبني ضراتعا لي كاارا ده سيه كه ده تروعورتيب

رے۔ "الہام بجرو تیب "تعبیٰ ضراتعالٰ کا ارادہ ہے کہ وہ تروعورتیں مبرے نکالے میں لائے گا۔ ایک بجر ہوگی اور دوسسری بیوہ بنیائیہ برالہام جو بجرکے متعلق تفایورا موکیا۔ اور بیوہ کے الہام کی انتظاری ر نزیق القلوب ص م مس)

مرزاکے مکاح میں کول نیب نہیں آئی محمّری مجم سے بیوہ بونے کے انتظار

میں ساری عمر کمنے گئی ۔ مگروہ بیوہ نہ ہوئی ۔ اس کے بحرو نیب ، کا الہام محفال ترا علی انڈر تابرت مہوا ۔

۹ -- " شایر جار ماه کائرید مواکه اس عاجستر برطام برگیاتها که ایک فرز ند قوی الطاقتین کابل الظام ردالباطن تم کوعطا کیاجائے گارسو اس کانام بشیر موگار میں اب برمور بھی اس کانام بشیر موگار میں اب برمور بھی کرما پڑے گا۔ اور خیاب الہی میں یہ بات کر منقریب ایک دکاح تمہیں کرما پڑے گا۔ اور خیاب الہی میں یہ بات قرار باحثی ہے کہ ایک بارساطی اور نمک بہرت المیہ تنہیں عطام کی وہ صاحب اولا دموگ " وہ صاحب اولا دموگ "

برسارام منمون سفير حجوط أبت بوا-

یهی دروع خانس نابت بوا- مرزا بمحدی بنگم کی حمرت کے دنیا سے زخصت بوا- اس عقت مآب کا سابہ بھی آسے مدۃ العمرنصیب نہ ہوا ۔ اوراس سلسلیس حقے "الہامات" گھڑے کے سب جھوٹ کا بلندہ نا بت ہوئے ۔ مرزانے اس نکاح کے سلسلہ مس کماتھا :۔

" یا در کھواگر اس سینٹ گوئی کی دوسری جزود لیسنی سلطان محرکام نا اور اس کی بیوه کا مرزا کے نکاح بیس آنا) بوری نهوئی تو میں ہر بدسے برنز تھیروں گا۔ رضیمہ انجام اتھم میں نہ ہ الشرتعسالی نے نابت کردیا کہ مرزا داقعۃ اینے اس نقرہ کامصداق تھا۔ یہ سینش مثالیں خدا درسول پرا فتراکی تھیں ۔اب دس مثالیں حصرت بیٹی علیہ الام پرانست راکی ملا خطر کیجئے۔

## يرحض عبسى على السلام يروش محصوط

ا۔ بہ بات بالکل غیرمعقول ہے کہ آنحفرت سلی التر طید و کم کے بعد کوئی ہیا بنی اُنے دالا ہے کہ جب لوگ نماز کھیئے مسجد کی طرف دوٹریں گے تو دہ کلیسا کی طرف مجا کے گا ، اور جب لوگ تر آن نتریف بڑھیں گے تو دہ انجیل کھول نیکھے گا ، اور جب لوگ عبا دت کے وفت بیت الترکی طرف مذکریں گے تو وہ بیت التحرس کی طرف متوج ہوگا ، اور شراب بیٹے گا اور سور کا گوشت کھائے گا ، اور اسلام کے حلال وحسرام کی کچے بروا اور سور کا گوشت کھائے گا ، اور اسلام کے حلال وحسرام کی کچے بروا بہیں کرے گائی شہیں کرے گائی

مرزاکا است ره حضرت علی علیات مام کی طرف ہے۔ جن کی تنتہ رہ نے کے مسلما فائل ہیں مگر مرزانے ان کی طرف بوجھے باہیں منسوب کی ہیں بیر نہ صرف مرتج جھوٹ رسین میں میں میں میں میں استان کی طرف بوجھے باہیں منسوب کی ہیں بیر نہ صرف مرتج جھوٹ

ملکه مندیناک بهتان ہے۔

۲ ۔۔۔ بورب کے توگوں کومیں قدر منسراب نے نقصان بہنجا یا اسکاسبب تو یہ تفاکہ علیہ السنسلام شراب بیا کرتے ہتے ہے۔

ر حامشیکشتی نوچ می<u>د</u>ا)

سوسمسیح ایک نوکی برعائش ہوگیا تھا جب استنادیکے سامنے اس کے حسن میں استادیکے سامنے اس کے حسن میں جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاذیا اس کوعات کر دیا۔ یہ بات پومشیدہ منہیں کہ کس طرح مسیح بن مربم جوان عورتوں سے ملتا ا درکس طرح ایک

بازاری عورت سے عطر ملوا نا تھا۔ دائکم الارفروری سندائے مین نسب اور میوع اس سے ا بہتے تئیں نیک نہیں کہ مسکا کہ لوگ جانے عظے کر بہ شخص نشرالی کما با ہے ۔ اور بیخراب جال طین، نہ خوا ئی کے بعد ملکہ ابتدائی سے ایسا معلوم میز نا تھا بینا پیر خوا ئی کا دعوی سندان محوی کا بذیتے ہمتھا یا

ان بین والوں بیں مشراب نوخی اور دیگر گندگیوں کی جنسبت مفرت علی کی اسلام کی طاف کی ہے۔ اور ہم اسے پاس وہ الفاظ نہیں من سے اس گندے بہتا ہوں کی مذمت کر سکیں۔ اور ہم اسے پاس وہ الفاظ نہیں مرسکتے کہ کوئی شخص فحاشی و برگوئی اور کمینہ بن کی اس طح بھے ہی جی اثر سکت ہے۔ مصن کے اگر یہ ماتم ہی کی مصن کے مصن کے اگر یہ ماتم ہی کی مصن کے مصن کے اگر یہ ماتم ہی کی مصن کے مصن کے اگر یہ ماتم ہی کی مصن کے مصن کے ایک میں کہ مصن کے مصن کے ایک میں کہ مصن کے مصن کا میں کہ مصن کے ایک میں کہتا ہے۔ مصن کے ایک میں کہتا ہے کہ مصن کا میں مصن کا میں مصن کو میں کو میں کو میں کا میں مصن کا میں مصن کا میں میں کہتا ہے۔ مصن کا میں کہتا ہے کہتا ہے۔ مصن کے میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کا میں کہتا ہے۔ مصن کا میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کا میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کہتا ہے۔ مصن کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کے میں کے میں کا میں کا میں کا میں کے میں کے میں کی کہتا ہی کا میں کا میں کی کھنے کی کہتا ہے۔ کا میں کے کہتا ہے کہ کہتا ہے۔ کا میں کہتا ہے کہ کا میں کا میں کا میں کی کہتا ہے کہ

وضيمه إنجام أتقم ص ٢ ، ٢ )

حصرت علی علیه الت الم کے معجزات کی نفی نه صرف کذب صریح ہے ابلا قرائ کے کا کھی کا دیسے میں اسکام کے معجزات کی نفی نه صرف کذب مرزا میں الاب کا معجزہ المنے کیلئے تیارہے مگر حضرت علیہ السکام کا معجزہ النے برتیا رہیں مگر حضرت علیہ السکام کا معجزہ النے برتیا رہیں ۔ مگر حضرت ابن مریم کے سے کہ حضرت ابن مریم کے ۔ اب یہ بات نطعی اور تین فور برتیا ابت ہو میں ہے کہ حضرت ابن مریم

باذن حكم اللي البيع بني كي طرح اس عمل الرّب (مسمريزم) مين كمال معتقصة المستقطة المستقلة المستقطة المستقلة المست

دازاله او بام ص س. ش

حفرت مین علبات لام کے معجزات کو تربی کا رردائیاں مکہ اس مکروہ ادر قابل نفرت کہنامزئے بہنان اور مکذیب قرآن ہے۔ حضرت عیسی علیائٹسلام سے برتری کی امبدر کھناا دراس کوفضل و توفیق ضلا و ندی کی طرف منسوب کرنامری گفر ادرا فترا علی انتہ ہے۔

١٠ -- " اورا ب كى الحفيى حركات كى وجرسه أب كے حقیق معانى أب سے ارامن رہے تھے اور ان کو بقین ہوگیا تھا کہ آب کے دماع میں ضرور کھے خلل مع اوروه مميشه جاميتے رہے ميں کئس شفاغانه ميں آب سکا باقاعده علاج بوست يرخدا تعالى شفا بخيفه.

(منيمه انجام أنهم مدك) " تبسوع در حفیقت بوجه مرکی کے دیوانہ موگیا مھا" د حامت برمت مجین مل<u>کا</u> )

حضرت علیلی علی الم می طرف دنعوذ بالتراخل دماغ ، مرگی ، اور دیوانگی کی نستین کرناسفید مجبوط ہے یہ اور اس مشعم کی دیگر نخر برس غالبًا مرزائے " مراق " کی حالت میں مکھی ہیں جس کا اس نے خود کئی جگہ اعتران کباہے۔ یہ مرزا کے حجوث کے تبیش نمونے پیش کئے گئے ہیں ، مِن سے معنوم ہوگئے ہ که مرزاکوستیانی اور رامستی سے کمتنی نفرت تھی، اس تحریر کومرزاکی ایک عبارت برعبارت برحتم كرتامول :-

" ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جوٹا نابت ہوجائے قریم دوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہنا ؟ رحیث مرمع فن ص ۲۲۲)

الترتعاني برمسلمان كوالبيد جبرتوں سے بجائے ۔ اورمرزائيوں كومي اس بھو سے نكلنے كى تونيق ارزانی فرمائے ۔

سَبِجان ربّلِك ربّ العربة عما يصفون، وسَلامٌ على الرسلين والحر متفرية العللين ،

محديوسف عفاالشرعنه م

مرزاغلام المرك بينين كونبال مرزاغلام المرك بينين كونبال

از مولاناکفنیک احدعلوی کیرانی فادیم کیرانی فادیانیت کامنی مستر تعارف اور ... بیشین کو نیان جس خود فادیا این کامنیا را در فی ما محتا داری کامعیا را در قلط ما می اطلاب کا در میان فیصلی فرار دیا تھا ا در جفطی طور بر غلط نابت باطل کے در میان فیصلی فرار دیا تھا ا در جفطی طور بر غلط نابت

متت اسلامیہ کی صفول کو بنیادی طور بر درہم برہم کرنے کی ایاک می کی ہے اس تقیقت سے سہدویاک اور نبکہ دلیش وی و مالک کے اہل محضرات بخوبی واقعہ میں اور انھوں نے اپنے ابینے وائرد ل بس بجا طور براس کمرائ کوروکنے اور تقائق کی طاقت سے اس کے انزان برکوختم کرد سے کی مؤتراد رکامیاب کوششیں کی ہیں۔

مرزاغلام احدا بنے زغم میں نتم نبوت کو ملت تو ہیں مگراس کی ہیں ہمل تادیل کرتے ہیں جو نرا ننے کے مترادف ہے ، دہ قرآنی آیات مقدسہ کی ابنی نفسا خواہشات کے مطابق تفییر کرتے ہیں ، دہ ادران کے ساتھ انبیار علیہ انسلام کی تو ہین کرتے ہیں ، غلام احد کے خلیفہ مرزا بستیرالدین "حقیقة النبوة" بیل بک حگہ غلام احد کے متعلق کھتے ہیں :-

« ده معض اولوالعسة م مبيون سي كلي أكي نكل كي »

دہ اینے جابی جیلوں کو حفر ان صحابہ کے ہم رتبہ قرار دے کران کی مسلمہ عفر عفر تربہ قرار دے کران کی مسلمہ عفر ترب کو حضر ان محار انفضل عفرت کو مجروح کرنے کی مذہوم کو سنسٹس کرتے ہیں ۔ قادیا بوں کا اخبار انفضل جلدہ مؤرخہ ہرمتی سیدہ کا دیا ہے۔ حلدہ مؤرخہ ہرمتی سیدہ کا است اعت میں تکھیا ہے۔

الیس ان دونوں گردہوں میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دنیا ، تطبیک نہیں - ممان ہے مجارا خیال غلط ہو۔ اسے مجموعی محمارا تجربہ بہی ہے۔ مہارے نزدیک دہ ایک دم ریہ صفت آ دمی تھا۔ ایک نہایت فریب کار انسان ۔ اس کی خیم کتا ہیں اس کی ذہنی عباری کی اُ بینہ دار ہیں ۔ اس فوگوں کی نفسبات کا گہرامطا لو کیا تھا۔ دہ جانتا تھاکہ دنیا کے ایک کوفے سے ہے کر دوسے کو ایک کوفے سے سے کر دوسے کو ایک کوفے تف طرفوں و محتلف طرفوں کو محتلف طرفوں کو محتلف طرفوں کے متلف طرفوں کے میں اس کی ذیا دہ مشکل کام نہیں ۔ اب سوال یہ تھاکہ سے بہکا کرا ہے ساتھ لگا دینا کوئی زیا دہ مشکل کام نہیں ۔ اب سوال یہ تھاکہ

ع بنت وتبهرت و مال و دولت اور بعر الدمفادات حاميل كرف كيك أسع كونساط لقير اختیار کرنا جاہتے ، اگروہ مذمہ کے خلاف جنڈا اٹھا کرما سے آتا تواس کے اسيغ مي كھركے اور خاندان كوك چند قدم مي آكے نربر صفے دستے اس محص مسلانون كاتعنسات كوتبى الميني طرح مجديها تقاكه بدابك ليسي فوم سي عصر مزب کے نام پر کر ایا بھی جا مسکتا ہے اور صندا مجی کیا جا مسکتاہے۔ جگایا بھی جاسکتا ہے اسسال باہی جاسکتا ہے۔ جا بخداس نے مذہب کی آرامی وہ تمام کھیل محیط جوآج سب کے سامنے ہم ہونے پرسہاکہ یہ کہ اسے حکومت برطانبہ کا ہروخ ست بجراد پرتعادن بھی عامل رہا۔ حکومت اس وفیت مسلانوں کے اتحاد سسے ادرجذه جهادك تيز تربرس خاتف تحي بمسبدا حدشهدا وران كي عليماتين كالرصى مونى مركرميال المكريزي اقتدار كيلئ بريبت المجنن بني موتى تعبس مسعاول کے اتحاد کو بارہ بارہ کرنے اوران کی توجہات کوملکی ادر غبرملکی مسأنی سے میمارسینے تحيين المقبل مسلمانوى ميس البيس بي دمين وملين أدى كي عزدرت تقي مرزاغلام احر " نريا في القلوب" مين أقرار كرية مين :-

" میں حکومت برطانبہ کانور کاسٹ ہواہوں " ۔۔ ضیر شہادت القرآن " میں کا آء ا این ابتدائی عمر سے اس د ذت تک جو قریبًا ساتھ برسس کی عرک بہنجا ہوں ابنی زبان دفت اسے اس کام میں شغول ہوں اکر سسانوں کے دلول کو گورنمنٹ انگلیٹ یہ کی محبت اور خیرخوای اور مہدروی کی طرف کھیرددل ادر ان کے بعض کم فہموں کے دلول سے غلط خیال جمادوع نرہ کے دور کروں جو ان کو دل صفائی اور خلصانہ تحققات سے روشتے ہیں ۔۔ نریا تن القلوب " میں ایک جگہ مکھا ہے ،۔ میں نے مخالفت جہاد اور انگر میز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر

متابي اورامشتبارات شائع كئے بیں كا اگر دہ رسائل اوركما بیں المفاك جانين توبياس الماريال ان سير بمرسكتي بير البي كتابول موتمام عرب ممالك ادرمصرومت م اوركابل اورردم كم مينياديا ميه اكب طوف مرزامى برابرسسلان كوانگريزول كے مماتھ وفادارى كى تعليم ديتے رب دن سے مطیعانہ برتا وی تبلیغ کرتے رہے دوسکسری طرف مرحلہ واڈسلانو مے بنیادی عقائد پرسٹ اطران انداز میں مسیلے شروع کروئے۔ اورنو تع سمے مطابق البيديوك بمجى فاستحت جوبب اتوسلم كفرانوك ميس موت تخصم مكرمرزا كى طرح تصے بے دین اور مفاد برست بیانی ایفوں نے اپنے گرد كھسال مرزا فلام احمد فادیاتی مے علم و فضل، تقوی وطہارت بزرگی اور بیا طور کرشف مرزا فلام احمد فادیاتی محروی اس کے استخاروں کو کامیاب، الہامات کو سیخے مرامت کی تشہیر شروع کردی ۔ اس کے استخاروں کو کامیاب، الہامات کو سیخے اوردُ عاوُ ل كُوسَتُما بِهِ بِإِن كِياجِ لِهِ لَكَا - لُوك آئے کے - بے وقو ف ادرتوہم برست وگوں می تھی کمی نہیں رہی ۔ نہ بہلے تنی ا ور نہ آجے ہے ۔ بھریہ تو دام ہی سم ربك زمين مجها يأكبها كله المجهد سباده نوص ا در يرسط لكه بحى كهنس كنه بهدم مطرين مرزاع مختلف نفسياني بهنوون سيركام يح كراب ينفقدا رسبره موسف كاما تر توكوں كے دس تستين كرايا - امام مبدى اور موسف كا دعوى كياسه دوست مرحله مي سبح بن تشمكه ، نن فلن موست فن كارى وليكف! مع مسیع علیات کام سے آسمان پر زندہ ہونے سے بارے میں قرآنی حراحت کے باد کچو و حیات میرے کے تو قائل نہیں نسیکن آمیہ سے کے قائل ہیں اورو د مرزا می ... خور ہیں روس سوال سے بینے کے بئے کہ جب آب کے بقول بیج زندہ مى نهيس تواب مسيح كها ل مير الطحيّر تومتيل ميح كاشونند لگاديا البيدي م محضرت صلی الشرعلیدو مسلم محے خاتم النبیین مونے برنصوص قطعید موجود میں۔ آن محصرت صلی الشرعلیدو مسلم محے خاتم النبیین مونے برنصوص قطعید موجود میں۔

اس کے علمائے سکف وضکف شد ومدسے منم بوت کے عقیدہ کو ملارا کیان قرار دیتے آئے ہیں۔ مگراس کے باوجود وہ شخص بنی بن بیٹھا۔ اور اس حقیقت کے الزیاد سے بچینے کے لئے کہ محصلے الشرعلیہ کے بعد کوئی بنی نہیں ہوگا۔ فلی و بروزی کی اصطلاعیں گھڑیں۔ جب کہ نترت ظلی و مجازی یا بروزی ہوتی ہی ہیں۔ تیسرے مرحلہ میں طلق و بروزی کا تکھت بھی حتم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں۔ تیسرے مرحلہ میں فلی و بروزی کا تکھت بھی خرالہ جا لہد دی محتمد دسولی الله و الذی الدی الدی مواد میں ہی ہوں۔ اخبار الفضل جرام مطا ، بحالہ بیشین گوئیاں و دین الحق مراد میں ہی ہوں۔ داخبار الفضل جرام مطا ، بحالہ بیشین گوئیاں مولانا تنک دائٹ رائٹ رضا

شوق فضیلت یا جومش عیاری نے حب مزیدا بھارا توحفرت محرمصطفے حلی الٹر علیہ دسلم سے بھی انفنل موکئے۔ کہتے ہیں ب

لهٔ خسف الفترالمنيوان لی خسفاالقران المشرقان امنکر؟ اس كليخ ميسن بن كريم كيلئے جاند كے خسوف كانت فل برجوا اور ميرے كے جاند اور ميرے كے جاند اور ميرے كے جاند اور ميرے كا وار ميرے كا جاند اور ميرے كا جاند اور ميرے كا جاند اور ميرے كا ج

د اعجاز نبوی ملک)

متعدداً بات کے بارے میں بے جبک کہتے ہیں کہ حق تعالی نے مجھے کا طب
کیا ہے۔ اس منعم کا حوصلہ دیکھیے رحفرت اوم علیا اسلام سے لیکر فاتم النبین صلی الت طبی دو آب میں اسکام کی کچھ فطمتوں ہی کو ابنی وات میں سمولین کا مدی ہیں بلکہ وہ معاف صاف کہتا ہے کہ میں جامب کچھ مہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں جامب کچھ مہوں۔

مرس آدم ہوں ۔ میں شیت ہول ۔ میں نوح ہوں ، میں ابراہم ہوں۔ میں

اسی ق مول ، میں اسلعیل موں میں بعقوب ہول ، میں یوسف ہوں میں ہوں ۔ میں داؤ و موں ، میں اسلعیل موں میں معقد الوق الشرعلید کا مظراتم ہوں ۔

یوں ظلی طور مرمحد اورا حمد موں " رحقیقۃ الوق )
اس کا کہنا ہے کہ " میرے معجزات انبیار کے معجزات سے بڑھکر ہیں دکشتی نوح )
ادر میری بیش گوئیاں نبیوں کی بیش گوئیوں سے زیادہ ہیں " روضیح المرام )
اس نے مکھا ہے کہ الترتعالیٰ فرما آھے توجس چیز کو بنا ناجاہے بس کن کہدے وہ موجائے گی " وحقیقۃ الوی مھالی جب کے معاصب بہا در کی وہ بیشین گوئیاں دو موجائے گی " وحقیقۃ الوی مھالی جب کے معاصب بہا در کی وہ بیشین گوئیاں میں بوبا میں جو انتہائی بلند با مگ دعووں کے ساتھ کی گئی تھیں جن بیاں بیشین کررہے میں ۔

مرزا علام احمد کی فیصلہ من بین کوتیاں اور ان کامنے مناک انجسام علام احمد قادیان اگر جیاب باہ جالاک آدی تھا۔ مگر جیسے میں ملاح کاصد

علام احد قادیان اگر جہ بے بناہ جالاک آدمی تھا۔ مگر جیکے کسی ملآے کاحد سے زیادہ بڑھا ہوا حوصلہ اس کی عزقانی کا سبب بن جاتا ہے۔ ای طرح جالا کی دمگاری میں اس کا صدے زیادہ گذر جانا اس کو بری طرح نے دلوہ اس نے مختلف بہلوڈ سے انبیا رعیبہ است لام کی خوات ان میں مستا خیاں کیں ، قرآن کریم کی خوات میں کوئی کسر نہیں جیوٹوئی ۔ کار اسلام کا گومرا حنا انکار نہیں کیا۔ مگر اس کے لازی تقاصر کی کری مخالفت کی ۔ خاتم البنیین مسلی التر علیہ و کم کوجھٹلایا اس کے لازی تقاصر کی کور کا کا کور کا کا اور کی کور کا کا اور کا کر کے دیں۔ قدم برسلانوں کی دف ازاری کی۔ امباع احت کی دھیاں اور اکر رکھ دیں۔ قدم برسلانوں کی دف ازاری کی۔ عیسائیوں کوجی نہیں جن رحصر تعیشی علیہ است لام کو میں نہیں جن ارکا ناجائز بٹیا تبایا

جو قرآن مداقتوں کے تطعی فلاف ہے۔ مند ودی کے بزرگوں کی می میں بید کرکے دکھدی۔ اس طرح غلام احمد نیک ہی وقت میں بہت ساری خالفتیں مول ہے لیں۔

عبدائیوں کے ساتھ امرت سرکے ایک مناظہ میں جب مرزاجی ایک ہورہ پاوری عبدائیوں کے ساتھ امرت سرکے ایک نوجھ بیدائی میں اس کے لئے موت کی بیشین کوئی کردی ادر سے مجھکر کہ یہ بوڑ صافت میں ہے۔ سال ڈیوھ سال میں رڈ ھک جائے گا بیشین گوئی کی مدت بندرہ ماہ رکھی گئی ۔ اعمال بد سال میں رڈ ھک جائے گا بیشین گوئی کی مدت بندرہ ماہ رکھی گئی ۔ اعمال بد کے نتیجہ میں مرزاجی کو قدرتی طور پر ذسبل ہو نا تھا۔ یا دری سخت جان ہوگیا۔ اور سیسین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد محبی کا بی عرصہ تک رندہ رہا۔ ہم ہینے اور سیسین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد محبی کا بی عرصہ تک رندہ رہا۔ ہم ہینے اس الہامی بیسینین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد محبی کا بی عرصہ تک رندہ رہا۔ ہم ہینے اس الہامی بیسینین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد محبی کا بی عرصہ تک رندہ رہا۔ ہم ہینے اس الہامی بیسینین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد محبی کا بی عرصہ تک رندہ رہا۔ ہم ہینے اس الہامی بیسینین گوئی کی ان کا جائز ہوئیں۔

دافنع رہے کہ ہم اوری آتھ سے حامی نہیں اور نہ مذہ بنا اسے حق پر سمجھتے ہیں ۔ تو حید کو چھوڑ تنلیت پریفین رکھنے والاحق پرکھی نہیں ہوسکتا۔ اس جیشین گوتی کو چوبکہ مرزا غلام احمد نے اپنے صدق وکذب کا معبار قرار دیدیا

تفا۔ اس کے اس کا جائزہ لینا عزدری ہے۔۔۔
اس پیشبن گوئی کے ساتھ مرزاجی نے اور بھی کئی بیشین کو تیاں شامل کودی تصیں۔ ایک بیڈت لیکھرام کے متعلق جوان کی بیہودہ کو تیوں براتھیں مراہ جا لا کہتے رہتے ہے۔ دوس ری مرزاح رمایک کے بارے میں۔ جوان کے قربی عزیر تھے اور حفول نے اپنی بیٹی محری مرزاح رمایک کے بارے میں۔ جوان کے قربی عزیر تھے اور حفول نے اپنی بیٹی محری مرکم سے ویسے مرزاجی صاحب بہا درکا بیغام لکا ہے مقارت سے محکمرا دیا تھا۔ ان بیشین گوئیوں کے سیسلے میں مرزاجی کی دھا ملاحظ فر انبی مرشا ہی دھا ۔ ان بیشین گوئیوں کے سیسلے میں مرزاجی کی دھا ملاحظ فر انبی مرشا ہی دھا ۔ ان بیشین کوئیوں کے سیسلے میں مرزاجی کی دھا ملاحظ فر انبی مرشا ہی دھا ۔

ء بعربا سوااس محه ادر خطيم كسشان نشان اس عَاجز كى طرف مع حزب

امتحان میں میں میساکرمنٹی عبدالٹرائھم صاحب امرت سری کی نسبت بہشین محوتی جس کی میعادہ رجون مطاعد سے بندرہ مہینے بک اور بنونت ليكهرام بيشاورى كاموت كانسبت حس كاميعا والكلاكات س مجدسال مک ہے اور محرزا بیگ ہوستیار ہوری کے واماد کی نسبت بيشين كونى جوبى منسلع لاموركا باستنده بهديس كى ميعادات كى ماريح سے جو الارستمبر مولالہ ہے قریبًا الرمید بافی رہ تمی ہے۔ برتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالا تربی ابک صادق باکاذب کے شناخت تحييلة كافي مين مميونكه احيام اورامانت د دنوں مق تعالیٰ کے اختیار مين بي اورحب بككونى شخص نهايت درج كامقبول نه مورخداتما لي اس کی خاطرسے کسی اس کے دشمن کواس کی وعاسے بلاک بنیں کرسکتا خصوصًا البيه مُوقع بركه وم تخص البينة تميّن منجانب التر قرار ديوسي اورای اس کرامت کو اینے صارق مونے کی دلیل تھرادے بیشین کوتیا کوئی معمولی بات نہیں کوئی الیبی بات نہیں جوانسان کے اختبار میں ہو ں۔ ملكه محن الشرجل شانه كے اختیار میں میں مسوا گرکوئی طالب می سے تو ان بیشین گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے میتینوں میشی کوئیاں مندوستان اور پناب كا تينول برى قومول برحادى بب بعني أيك مسلمان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک مندووں سے اور ایک عیسائیل سے ادران میں سے وہ بیٹین گوئی جومسلان قوم سے تعلق رکھتی ج بہت ہی عظیم اسٹ نے کیونکہ اس کے اجزار بیمیں دا) مرزا احربیک مومشیار بوری تین مسال کی میعاد کے اندر نوت ہو رہ) اور مجردا اداس کا جواس کی دفتر کلال دمحدی بیم کاشوبرہے۔ اوسانی سال کے اندوسیم

اس) اور کھریہ کہ مرزاا حمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت نہورہم)
اور کھریہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور فکاح تانی کے
فوت نہ مو دے) اور کھریہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے
ہونے تک فوت نہ ہو دہ) اور کھریہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے
ہونے تک فوت نہ ہو دہ) اور کھریہ کہ اس عاجز سے دمحری بھی کا)نگام

## يا درى المعم كے بارسين ابلحصوى الما

بإدرى أتهم كم متعلق بيسين كونى كدوه هرجون سوم المرسم بندره ماه كاندر اندرمرحائ كأامم مرزامي كي واضح عبارت نقل كريجكي من مبكن بعد من مرزامي كو المنظم كم بارسه مي ايم خصوص الهام بواحس كم الفاظ يرمي -مأآج رات جومحيه بركعلاده مير سبه كرحب ميس في تضرع ادرابتهال سم جناب الني ميں وعاکی کہ تواس امريس فيصلہ کر اور مم عاجر بندسے ہيں تبرسے فيصلہ کے سوائجے منہيں کر سکتے تواس نے بیانت کے متبارت کے طور میرویاسیه کداس بحث میں رجواتھمسے موتی تقی ، دونوں فرنقوں مين مير وفرني عمرًا حجوث كواختيار كرر ما ميه ا درعاجز انسان لاصرّت علیلی کوخدا تمار ماہے وہ انہی ونوں میا حذکے کا طسم تعینی فی ون ایک ہے کر تعنی مین رہ ماہ تک باویہ دجہنم، میں گرا یا جاسے گا ادر إس كانخت ذكبت بهنج كى ربيت طبيك حق كى طرف رجوع نركرسه -اورجو تنخص حق برہے اور نستے خداکو ہا تاہے اس کی اس سے عزیت ظاہرموگی اوراس وقت حب پیشین گوئی طب<sub>ود</sub>میں اُسے گی بعکن

اندھے موجا کے موجا ویں گے۔ اور تعین ننگوے جانے لکیں گے۔ ادرىعف مېرسے سننے لكيس (جنگ مقدس) اسس میشین گوئی کے بارسے میں مزید تھے میں:-و میں حیران تھا کہ اس بحث میں محقہ کیوں آنے کا اتفاق بڑا معمولی بخنیں توا ور لوگ بھی کرتے میں ۔اب بیحقیقت کھلی کہ اس نشان کے کے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرنا مول کہ اگر بیمیٹین کو ٹی جھوٹی ملى تعينى ده فريق جو خدا تعالى كے نزد كي جھوٹ پريہ وه بيندره ماه کے عرصہ میں ، آج کی ارتخے سے بسزائے موت بارہ جہنم ) مِي نه يُرْسِهَ تومِي مِراكِد مسنراك الطائف كم لل مياربول -محجكوذليل كباجا سق مروسباه كباجات اميره كله لمي رتما وال دیا جائے ، مجھ کو مجھ النبی دیا جا ہے۔ برانک بات مجیلے تیارموں اور بیں ایشرص مت می مست کے کرکہ میں موں کہ وہ عزور ابسیامی کرنگا مزدر كرسه كار مزور كرسه كار زمين اسمان لل جائيس براس كى اس بزملنين كي ،، زحواكه منركور )

مگرانسوس مرزای کی اس قدرا بم پیشین گرتی کے بعد بھی وہ بزرہ مہینے كراندونهي مهدركاني لميدوم يك زنده رسيد يبشين كوئي كرماين يا درى القم كو ۵ رستم و المرائز كل جبنم رسيد موجانا جاست عما مكروه ، درولانى ملاهمام ميل مرسك راورطبى موت مرسه و يجيئ بالبتر الممترى عن فوايرالفترى صلهل مصنفه مولاماع بالغنى فمالوى ميسين كونى كى ميعاد يورى مومك في كى معد عیسا نیوں نے آتھ کا بڑی وھوم وھام کے ساتھ امرت مرشہر ہیں جلومیس ریسا میں ریس کر اس کے ساتھ امری کر اس کا میں میں جلومیس نيكالا اور لوكول كو دكف ياكه ديكهوا تقم زنده سهد مرزاً جي كالبيشين كوتي رهي رہ گئی اور وہ برنعیب مشکوسے ، اند معے اور بہر سے بھی کھیک ہونے سے محروم ره كئے رجن كوبيتين كوئى كے ظہور ميں آنے مسائلہ بشارت دى حمي متى -اب أكرمرزا في كوابين دعود س كاياس موما تو الحبس جاسية تحقاكه ده صا طور پراہنے کا ذب اور فریمی موسے کا تھلے عام اعتراف کرتے، اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں سنرا کیلئے بیش کردسیتے ۔ ادرا علان کرتے کہ میں سصے د حی سمجها تھا۔ درحقیقت وہ وحی نہیں تھی بہشیانی حرکات تھیں ۔ اور حق تعالیٰ کی بارگاہ بے نب زمیں سجدہ ریز ہو کر ا جنے گناہوں کا افرار کرتے۔ ا ہے سابقه كردار برمزار بار بعذت بحصيف ادردمين كاصحيح راه يركام ن برجات لسبكن استشخص في ابسانهي كيار إدرده كرجي نهيي مسكنا تقاركيونكه ومسي غلطافهمي كاست كارتها بي نهيس منه اس يركسي خبيب كاكو لي اثر تها ورزحقيقت حال کھل مانے بردہ لار ما تا تب ہو گباہ و تارہم ایناخیاں ظ ہر کر ملے ہیں کہ ده ایک زمین دنطین اورالحادیب ند آدمی تفار بو کچه ده کرر با تفاریوری طرح جان بوجه كركرر ما تقا- توكول كوب وقوف بنان في اور اينا الوسيها كرئے كحانة كرد الم تفا-

مرزاجی کے کرتئی۔ برزاجی کے کرتئی۔ بہلاکرتٹ ان کی بیشین گون اسے دیجہ لیاکہ پا دری اسم ان کی بیشین گون سسلی مدت نکل جانے کے بعد می زندہ ہے۔ جس سے وگوں میں ان کی بری طرح رسوائی ہوری ہے اور اسینے نوگوں کے فوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ سوالات تھی کررہے ہیں متواب نے بینترا بدلام فرمایا ہ۔ لأميرى مرادصرت أتقم سيرتهي بكديورى جماعت سيسه جواس مجت میں اس کی معاون تھی ،، رنورالاسسلام مسر معتنف مرزا) لوگوں کواحمق نبائے کے لئے بیشین گوئی کو زبر دستی وسعت دیکر مادراول کی صفوں میں نظر دوڑانی مشروع کردی ۔ اس عرصہ میں ایک باوری را تمث مركميا نفا- فدرت كأنظام هي - يوك بيدائبي موت بي مرتر يكي رمت بي -جبیے ی رائط کا مرنامعلوم ہوا۔ فررًا مرزاجی بکارا سے کہ میری پیشین کوئی بوری مہوئی ۔ یادری رامن مرکبار ہا دیہ میں حاکر ایا ہے۔ اب کہتے اِ اسے عیاری نہیں کہیں گئے توا در کیا کہیں گئے ، بیٹین کو ان کی گئی آتھ کے بارسے میں۔ مرا دیے لی جماعت ۔ مرکبارانٹ ۔ مرزا جی کی بیٹین گوئی پوری ہوئی۔ بہت فوب! كماكيت من نني ظلى كى ديانت وصداقت كم إ مرزاج کو تو چھوٹ دیکئے ۔ وہ توجیت بھی اپنی ادر میٹ بھی اپنی سے کام کے کر ایا اتوسے مطاکر سہے تھے۔ انسٹوس توان برہے جو قدرت کی عطاکی ہوتی سمجھ اور روشن آنکھوں سے سمجھ کام نہ لے کر مرزا جی نے ساتھ اندھیروں میں بھلک ریسے ہیں اور اتنی کھیلی ہوئی باتیں بھی انھیں غلط راہ سے نہیں ہٹاسکیں۔

ووسراكرن و اسمع بول مركم تنايدميرى يرقيم وكول كوطكن زكرسك ووسراكرن و اسمع مول مركم منايدته ابدلار فسيركا ياد "بیشین گوئی میں بیمجی نو ہے کہ اگراس نے حق کی طَرف ربوع نرکیا ادر اس نے رہوع الی الحق کر لیا تھا۔ اسی لئے تونہیں مرا" مزید فرمایا:۔ بیتین گوئی نے اس کے دل برا تر کیا اور دہ سینین گوئی می عظرت کی وجه سے دل میں موت کے عمر سے شہر تمہر مارا بھرارا ہ داشتهارات مراری و و مراری سهمراری انواران مسام حب بوگول نے کہا مرزاجی! اس نے رجوع ال الحق کیا کہاں ۔ وہ نواج مکے علیا<sup>ت</sup> يرمطبوطل من فائم ہے ، توامك اور مينيزا برلا۔ فسكرما يا ،۔ "مبری میتین گونی کے بعداس کے دل میں موت کا ڈر بربرا ہوا صب وہ خدا کی طرف رجوع ہوا اور اس سے ڈرا-اسی لئے امرتسرسے باہر ا مِ نظر عور فنـــُـرمانیں! بیندرہ ہٰ ہ کے بوصہ میں کیاکسی کو دیموجار سفریش نہیں تسکتے ہیں اس کھی یادہ اسکتے ہیں۔ ادرآنے رہنے ہیں ۔ اگر یا دری آنھم بھی اپنی مسیسی ضرورت سے د دجار ونعه کہیں سفر میں جلا گیا تو کیا اس کا پرمطاب لیاجائیگا که ده مرزاجی کی بیشین گوئی سے در کرام تسرسے با ہر بھا گا بھر مارہ و اور پھر بیشین گوفی میں برکہاں ہے کہ وہ امرتسر میں رہا تو مرسے گا۔ باہر جلا گب تونهیں مرسے گا۔ اس میں توصر ن مرنے کی بائت ہے۔ وہ بیندرہ ماہ کی متعیب نہ مترت میں تمہیں تھی مرجاتا ، بیشین گوئی سی سی جی جاتی ۔ مع می اکر مو و مرزای جانتے تھے کہ بیشین گوئی پوری نم ہونے کی وجہ سے معیسی کرنے ہونے کی وجہ سے معیسی کرنے کی است معیسی کر کرنٹ میں صورت حال زیادہ میکو گئی ہے۔ ابھی تک کوئی ہاست

و مناجا ہاکہ آتھ میں اس سے آپ نے ایک نبا بینترا بدلا اور لوگوں کو بیا اُسر و نباجا ہاکہ آتھ میں اگر جبر عیسائیت ہر قائم ہے مگر دلی طور سے وہ حق کی طرف مائل موگر ہاہے ۔ اور میری میٹین گوئی کے بعد سے اس نے عیسائیت کیلئے کوئی کام نہیں کیا ۔ کہتے ہیں ؛۔

"اس نے اس مباحثہ کے بعد میری بیٹین کوئی کے ڈرسے عیسائیت کی میں اس کے دجوع کی علامت کی تمایت میں امک مطابعی نہیں لکھی ۔ نبس بھی اس کے دجوع کی علامت سے یہ داخت م آکھی

ہے یہ دائخب م آئقم )
درا خانس کہ آٹھ عیسائیت کی ممایت میں حسب طاقت برابرالکھنا رہا۔
اس نے ندھرف عیسائیت کی ممایت ہی میں لکھا بلکہ خود مرزا جی کی فریب کا نہ حرکتوں پرسے بھی وہ زندگی کے آخری دنوں تک بردسے اٹھا آبار ہا۔ اُسے دیجال اور فرب کار تک لکھنا رہا۔ مرزا جی کے بچھے آئکھیں بند رجال رکڈ اب اور فرب کار تک لکھنا رہا۔ مرزا جی کے بچھے آئکھیں بند کرکے جیلنے والے اس صورت حال کو کیا کہیں گے ج کیا مرزا کو جھوا اور د جال کہنے دالا شخص بھی ان کی نظر میں رجوع الی الحق کئے ہوتے ہے جس کی وجد مرزیشین کوئی کی سخت مارسے نیے گیا۔
سے دہ بیشین کوئی کی سخت مارسے نیے گیا۔

در مفیقت اس بیشین گوئی کے تسرا سر غلط ثابت ہوجائے سے بیچ موتود ادر بی طلّی کی ذات کو شدید د صکابہنیا۔ اس کا تھر بتوت سا راکا سارا زمین پر آرہا۔ دہ جالاک ترین آدمی ہونے کے با دجود گھراگیا۔ اور اس گھرام ہے میں اکیہ سے ایک کچرا در ہے تکی بات کہ گیا۔ مظ بات بگرای ہے کچھ الیسی کہ نبائے نہیے

ا کمیٹ مبکہ کہتے ہیں :۔ • آکھم نے جلسۂ مباحث میں سنٹرمعززاً دمیوں کے روبردا نحفرسی کا انتظامی كودجال كمين سندرجوع كيا اورپينين كوئى كى نيابى منى كه اس خاپ كود قبال كميا تقا»

قارئین عورو اس میں آ ہے۔ کہ جو فرات عمدًا مجھوط کو اختیار کر رہاہے اور کا ذکر نہیں - اس میں تو یہ ہے کہ جو فراق عمدًا مجھوط کو اختیار کر رہاہے اور عاجز انسان کو خدا نبارہا ہے - وہ بہندرہ مہینے کے اندرہا ویہ میں گرایا جاولگا، مرزاجی کو اس بہنین گوئی نے دراصل ایک ایسے موٹر پر کھڑا کردیا تھا۔ جہاں مرزاجی کو اس بہنیں ئل رہا تھا۔ جہاں انفیں کوئی را مستہ نہیں ئل رہا تھا - اور دہ بو کھلاتے ہوئے تھے ۔

اس نے رجوع الی الحق کرلیا تھا۔ اس کئے وہ پیشین گوئی کی مارسنے کے نکلا۔

د د کمکسری طرف مرزا می کهته میں:-

اوه ما ویه مین مبتلار ما حس کا تبوت یه ہے کہ وہ موت کے فرسے برلیت ان حال رما - امر تسرسے گھرام میں ارحر اُدھ بھا گا بھرا اس کا سکون غارت ہو گیا - اور یہی ما ویہ ہے ، آگے گھتے ہیں ، اس کا سکون غارت ہو گیا - اور یہی ما ویہ ہے ، آگے گھتے ہیں ، اس کا سکون غارت ہو گیا ۔ افغاظ بیڑھوا درا کی طرف اس کمھ کا سکوجا بخو جو اس بر دار د موجہ ہو تو تمہیں کچھ بھی اس بات میں شک منہیں مہوگا ۔ کہ وہ بے شک مادیہ میں گرا ۔ حزد رگرا - اوراس کے دل بروہ رکی وی وی میں کوم آگ کے عذاب سے بروہ رکی وی وی میں کہ مسکتے ہو افوارالا مسلام منے کے مذاب سے کہ کم نہیں کہ مسکتے ہو افوارالا مسلام منے کے مدا الحق منطق سے کہ اللہ منطق سے کہ اللہ منطق سے کہ اللہ منطق سے کہ اللہ منطق سے کہ ا

اب مرزا ہی توہیں ہمیں جوان سے پوشینے کہ برکیا الی منطق ہے کہ ایک طرف تواس پر زور دیا جاریا ہے کہ آتھ نے رجوع الی الحق کرنیا تھا۔ دومرک طرف یوں فرمایاجار ہا سے کہ وہ باویہ الجہنم ، میں گرا۔ مزدر گرا۔ معلوم نہیں کہ دہ کانجت عق کے ساتھ ہا ویہ میں کیسے گرکسیا ؟

#### مولا ما محرب وغيره مضاق منشين كوني

یربینین گوئی مولانا محرسین جادی ادران کے دوسا تھیوں کے لئے گائی تی جومزابی کے لئے ایک موزائی ساری مورزائی ساری افت بنے ہوئے تھے جن کے سامنے مرزائی ساری مرکاریاں اکام ہوری تھیں۔ مرزاغلام احد نے اپنی اس الہا می بیتین گوئی کوئی فیصلہ کن ادری و باطل کامعیار قرار دیا تھا۔ ا بنے متوسلین کومعصو ماند انداز میں سیسکی معسوماند انداز میں سیسکی میں سیسکی معسوماند انداز میں سیسکی معسوماند کرتا ہے معسوماند کی سیسکی معسوماند کرتا ہے معسوماند کرتا ہے دولی معسوماند کرتا ہے معسوماند کرتا ہے معسوماند کرتا ہے

برایات دینتے ہوئے - تکھتے ہیں ۱-

ء ميں این جمانت تھیئے خصوصًا براست تہارشانع کرما ہوں کہ دہ اس تہار ك تيجه كمنتظرين كدا ٢ رنوم برصف المركم كوبطورمها لم ينع موسين بٹالوی ساحب اور اس کے وورنیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے حس کی مبعا و ۵ ارجوری سندهانهٔ بین ستم بوگی در میں اپنی جماعیت کو مِن بِهُ طَا بِطُورِ نَصِيحِت كُمِيا مِول كه زوطراتِ تقویٰ بِرَ بِحَبِر مَار كر با ده **كونی** کے مقابلہ یر بیاوہ گوئی ذکریں ، اور گائیوں کے مقابلہ برگانیاں ویں وہ بہت کچھ تھٹا اور منی سنیں گے ۔جیساکسن رہے ہیں مگر جاہتے کہ خاموسس رایں ۔ اورتقوی اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالی کے نبیلہ ك طوف نظر كعيس - اكرده فياست مي كه ضراتعالي كي نظريس تسابل "ائيد مون تومسلاح ادر تقوى ادر صبركو بالضيعة دي راب اس عدالت کے سامنے مسل مقدمہ ہے جوکسی کی رعایت نہیں کرتی ادر كينا فى كے طريقوں كويسٹرنہيں كرتى جب كك انسان عدالت كے

کرے سے باہر ہے۔ اگر جاس کی بدی کا بھی موا فذہ ہے مگراس خو کے جرم کا موا فذہ بہت سخت ہے جوی الت کے سامنے کھڑے ہوکر بطورگتافی ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس لئے بین تہیں کہتا ہوں کہ فدا تعالیٰ کی عدالت کی تو بین سے ڈر دادر نری اور توافنع اور مبرد تقویٰ اختیار کردا ور فدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تم بی اور تہاری توم بیں نیصلہ فرما دے یہ و رسالہ راز حقیقت )

اب مرزاجی کا مندرجه ذیل استنتبارملاقطه فرماسیقه و على المنظم خواست و عالى سے كه وہ تجه ميں اور محد حسين بالوى ميں آ ب فیصد کرسے اور وہ دعاج میں نے کی سب یہ سبے کہ اسے دوالحلال بردر د گاراگریس نیری نظرمیں ایسا ہی دلیل اور تھوٹا اور مفتری ہوں جيساكه محرسين بالوى في ايئ رسالة اشاعة السنه مي بار بار محفکو کڈاب اور دقال اور مفتری کے تفظ سے یاد کیا ہے ،اور جدیا کہ اس نے اور محر محب مرفعی اور ابوالمسن تبنی نے اس است تہار میں بوارنومبر محالا كوجها سهمير الباكر فيقه اللها نہیں رکھا۔ تواے میرے مولا اگریس نیری نظریں ویسائی دلیس بول توجه پرتیره ماه کے اندر معنی د ارکسمبرشدائے کے وارجزری منظم تك ذكت كي مار وار وكراوران لوگول كي عزنت اور وجامب فا مركزادر اس روز کے محبر سے کو فیصلہ فرما ۔ لیکن اگر میرے آتا ، میرے مولامیر منعم مميرى النفمتول كرسينه وأساح توجا نتاسيت ادرس جأنابول تیری خناب میں میری کچھ عزت ہے تو میں عاجزی سے دُعاکر اہوں کہ ان تیره مہیوں میں جو دارد مبر مدارے دارجنوری منافادم کے

شاركتے جائیں گے بمشنے محرسین اور حیفر زملی اور تمتی مذکور کو فیفول میرے ذیل کرنے کیلئے باستہار لکھا ہے۔ ذکت کی مارسے دنیا میں رُمواکر۔ غرمن اگر ہیہ لوگ تیری نظر میں سیتے اور متفی اور برمیز گار ادر می کذاب اور مفتری موں تو مجھان تیرہ مہینوں میں ذکت کی مار ہے تباہ کر۔ اور اگر نیری جناب میں مجھے وجامیت اور عربت ہے تو مرے منے یہ نشان ظاہر فراکر ان تینوں کو ذہیں اور رسوا کا ور ضُرُبِت عَلِيهِمُ الذَّلَة كامصداق كر" - آكة لكفت إلى -" به وعاتمى جومين في كراس كرجواب مين الهام سواكه مين ظالمكو ذليل اوررسواكرد ل كااوروه اينے بان كالميں كے الله اس كے بعد برالهام موا ادر كھ الهامات عولى ميں ہوئے - كہتے ہيں ا ويه خدا تعالی كافيصله بي حس كا احصل يبي بي كدان دونول فريق میں سے جن کا ذکر اس استہار میں ہے۔ بعنی بہ خاکسار ایک طرف ستینج محرمسین ا در حعفر زنلی او رمولوی ابوامسن تبتی، دو مسری طرف خدا کے حکم کے بیجے ہیں ۔ ان میں سے جو کا ذہ سے دہ دلیل ہو گا، يه فيدا مربي كمانهام كي نها برست اس كير حق كم ظابول محسك أيك کھلاکھلانت ن موکر مرامت کی داہ ان برکھو لے گا۔ مرزامی نے عاصب زاند اور دل کش انداز میں اسبے متبعین کورآیا دیکر اپنی ميتين كوئول كرحن مون يرادرا يض نعب العين كى صداقت يرجمل كى سعی کی ہے۔ بہرکیف وہ کوئی بھی انداز اختیار کریں ہمیں اس سے یہا ل کوئ بحث نہیں، بحث ان کی میشین گوئیوں سے ہے۔ یہ بات نو قار مین کے سامنے آبی کنی که مرزاجی اپنی ان پیشین گوئیوں کوا بینے صادق یا کا دب ہونے کا معیار

اله بالفركات معمواد برب كرجن القول معالى المفروق يوليه اجابز كريركاكام لياده القواس ك مسرت كاموجب بول مرح وه افسوس كرم كاكركول به واقد البيه كام برجيد. (مزا)

قرار دیرے میں اور دری توت کے ساتھ می حقیقت وہن سنین کرارہے میں کواگر يربينين كرتيال ابني أبني مركضي اورحق تابت بهوتين توسحي دوسرى باتول مسيل بى ما وق تسليم كيا جائے عرب كى تكان سے ديكھا جائے۔ ورند برجبت سے كا ذب ، مفترى اور تجونا محما مائے . يېينين كو تياں كيونكر بهت زور دار د مودل كے سائد کی گئی تھیں اس کئے ان کے نامجھ متبعین نے کھی خوب دل کھول کر رہے ہو كيا ورب قرارى كم ساتعان كروتوع بذير مون كا انتظار كيا جان لكا-الهام مرزا کے بموجب برنیصل تطعی اور احساری فیصلہ مردنا جا سے تھا۔ ان کے میلے مزراجی کو تو حق می بر جا سنتے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کراب و تھے ہے ہے۔ بیار مزراجی کو تو حق می بر جا سنتے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کراب و تھے ہے۔ گوئی زوه بوگوں کا کیا حسنسر نتاہے۔مگروہ نیک حسنرات کیونکہ حق برتھے ہور م ن کے سینے فتم نوت کے میسے عقید ہے کی رمشنی سے منور تھے اس لیتے ال کا مجیر بھی نہیں بگروا فرومرزای کی بیٹین گرتی کی موجیں ان کے ساحل ایمان سے مکراکرفضا میں تحلیل موکنیں۔ دہ نمک دل اور مخلص حضرات مرطرے بعا فیت رہے ملّت اسسامبرمیں ان کی عربت افزائی مولی - البته مرزاجی کی رسوایموں میں اضافہ مِوتًا مِيلًا كَبِيا - مكروه بريان فود مسيح موعود اور نبي طلّى البيسة كبال يخف بوحقا كنّ كوتسليم ركية وحفائق مع توان كو انزى موتى تقى م بیشاین گوئی کے تیرہ ماہ کے اندر توکیا ، کئی سال بعد مک می جب مرزاجی کے مقال بوگوں برکوئ آفت نہ آئی اور زکوئی افت او بڑی توم زاجی نے آئی ویرمینہ عادت کے مطابق اس فن کاری سے کام نیا ۔ جس کا مطاہرہ وہ ہملے سے کرتے اور ہے تھے۔ بہت ین گول کا نشار مناعے جانے دانوں کے خلاف کفر کا فنوی جسٹردیا اور شور مجا دیا کہ میری بہشین گوئی پوری ہوگئ ۔ وہ ولسیل ہو سکتے۔

ان پرکفر کا فتوی لگ گیا۔ نیزیہ کاس اشناء میں محمدین کو کافی زمین میں ہے، وہ زمیندار ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہماری بیشین کوئ کے بی ہم جانے کا بین جوت ہے، وگوں نے بوجھا کہ زمین کا ملنا توخومش حال کی علامت ہے اور جید انعیام خواد ندی کہنا چا ہے۔ اس میں توان کی عزت ہی بڑھی۔ دلت تو نہوئ ۔ یہ بات مجھ سے باہر ہے۔ بال اگر زمین اجا ئز طور میر یا ظالماندا آدار میں ما سسل کی گئی ہے۔ مگر میں ما سسل کی گئی ہے۔ مگر میں ما سسل کی گئی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آب نی بات کسی صد تک مطلب کی جاسستی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آب نابت کی جاسستی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آب نابت کینے ا

اس بر فراماً تمیا، وه زمین مطفے سے زمیندار موتمباہ سے بچو ذکت ہے کیونکہ حس گھر میں کھنٹی کے آلات واخل ہول وہ دلیل موجاً اسے " ۔۔۔ بیمبیامراً جی بها در کی توجیهات اور ان محد معاری اور معقول دلائل - ادر به تعیس نبی ظب تی ك الهام يستين توشياب يهامال ان كم تمام الهامات كاب ادريها معزات كاروه البينم معجزات كى تعداد برسي فخرك سائف بين لا كمو نبات بي يسكن وه حصی معجزات کنتے ہیں وہ اس نداد سے بھی زیادہ ہوسکتے ہیں۔اگرکسی جابى عقيدت مندنے ايک روبيد مرزاجي کي نذر کرديا و نومنڪرايا سمبرے ول میں یہ بات آئی تھی ، بس ایک معجزہ ہوگیا۔ اسی طرح اگرکین سے بایخ دس مرزار ان کے تلم سے غلط سلط عربی میں یا آرد و میں کوئی شعر یا غزل وغیرہ کل گئی تو س كة تمالم حروف والفاظ معجزات بن سُمّة -

بنظرت ليكوكم سيمتعلق بيشين كولى المنظرة المنافعة المنافعة المنظرة المنافعة المنافعة

کے بارے میں جوامشتہارمرزامی کی طرف سے منظرعام برآیا تھا۔ وہ ذیل میں در ج کیا جاریا ہے۔ ملاحظہ فرما ہیئے ہے

د واضح بوكراس عاجزنے استنہار،۲ رفردری مشھائے میں جواس کتاہے ساته شائع كبا كميا تمعار اندرمن مراداً بادى اورلسيكهام بشاوري كواس بات کی دعوت دی متنی که اگرده خوام شیمند میون تو ان کی قضاد فار کی نسبت بعض ببيتين كوريال شائع كى جائبس مسواس امتنتهارك بعد اندرمن نے تواعرا من کیا ادر کھے عرصہ کے بعد فوت ہو گیا ، لیکن لیکھوام نے بڑی دلسبہری سے ابک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ مسبری نسبت جويشين كوني إموشائع كردد - ميرى طرف سع اجازت مواس كى نسبت جب توج كى تمى توائتر جل مت ناوكى طرف سے يه الهام موا - عجل جسد له خوارله نصب وعذاب ، تعبى ايك يان مكؤسالات حس كے اندرسے مكردہ أوار بكل رسى ہے ۔ اوراس كے کے ان گستناخیوں اور بدزبانیوں کے عوض میں مسترا اور بح اور عذاب مقرب بجوم دراس کو ملکررسے گا۔ ادراس کے بعد آج ۲۰ رزدری میمیکند روز دومشنه سهر ۱ س عذاب کا وقت معسلی كرنے كے كئے توج كى كئ تو خدا دندكر يم نے جھے بيز طا بركياكہ آج كى تاریخ سے جو ۲۰ ر زوری سندائے ہے جد برس کے عرصہ بک بینخس ایی برزبابول کی مسنرا میں بینی ان بے ادبوں کی مسنرا میں جواس تنخص نے رسول امترملی الترطیبرو کم کے حق بیں کی ہیں۔عذاب تندید مين مبلا بوجائے كا- سواب مين اس يسين كونى كوشائع كريكما) مسلمانول ادرآربول ادرعيسائيول ادر دنگرفرنول ميزطام كرماسول

اگراس مع بر تیجی برس کے عصر میں آئی کی ناریخ سے کوئی ایساغذا الله اور فارق عادت ادرا بینے اندرائی المان مواجوعولی مکیفوں سے نرالا اور فارق عادت ادرا بینے اندرائی بیریت رکھتا ہو یہ توسیجھو کہ میں فوا تعالی کی طرف سے نہیں اور نراس کی روح سے میرا نطق ہے ا در میں اس بینے بن گوئی میں کاذب نکلا تو ہرایک میزا کے مسئلنے کے لئے تیار موں ، اور اس بات برراضی ہوں کر مجھے گئے میں رسا ڈال کر کسی سولی برکھینی جادے ادر با دجو دمیر کے اس اقرار کے بہ بات میں فل مرسے کہ کسی انسان کا اپنی بیٹ بین گوئی میں میں جو فرا نکلنا۔ خودتمام رسوائیوں سے برھے کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس

سے کیا تکھوں 2 (مستراج منیرصول) قارتين خاص طور بربه بات ذين نستين كريس كرمزام كاير بين گوئي ليكون ک موت کے بارے میں نہیں ہے۔ بلدخرق عاونت کے طور سرکسی بھاری اور عزال عذاب كے بارے میں ہے حب کا تعلق زندگی سے سے معبی اس كي زندگامسي اس پر کوئی میبت ناک عذاب مازل موگا و چیز سال پورے مونے نگے اور تسکیموا ) يركونى افت ادنهيس يرى ادرنه فرق عادت كے طور يركونى عذاب مازل موا-خس كوي كرم زاجي موكول كو باور كراسكة كرو مكيومهار فأبيت في أوى بورى بوري ہے، دوکس طرح عذاب میں مبلاہے۔ مرزاجی اور ان کے مہنوا سخت بریشان تھے اعنیں اپنی بیشین کو ل کی دلدل سے انکلنے کاکوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ انفاق معداس انناري ون كراكب وتمن في الكونم كران كوماروالا- مرزامي نے اس سے فائرہ اٹھا یا - ادر اس صورت حال کوپیشین گوئی کے بھی تابت ہونے مر شوت میں بیش کردیا جب کر میکیمام کے متعلق مومت کی بیشین کوفی تنی کابیں بيتين كن ايك بار مجريزه يعد إلى الربيتين كون به بوق كربيكم التي

مترت مين تمثل كرديا جائے كا تو بجر مرزا في كوكھ كہنے كاحت حاصل بوسكا بھا-ِ مرزاجی نے پہا ہ سسانوں کی بمدرد با ں حاصل کرنے کیلئے یہ تا ٹر دِ سینے کی كالمشش كى به كاليكوام نه الخفرت سسى الترعليه برام كى شان ميكسنا فى ادرے ادبی کی تنی اس کے میں نے اس کیلئے یہ بیشین گوئی کی ہے۔ ہم یہ انہیں کہتے کہ میک اس کے اس کیلئے یہ بیشین گوئی کی ہے۔ ہم یہ انہیں کہ بیس کی بیس کی میں میں گا۔ اس پراسی میں کہتے کہ میکھرام نے گئة خیاں نہیں کی بیوں گی ، کی میوں گی ۔ اس پراسی قب قدرتی مذمت کی جائے وہ کم ہے مہارامقعہ دیکھرام کی حایت سرگز مہیں - بلکہ یہ دکھانا مقصود سے کہ علام احترفادیا نی جوخود کوما مور من الترمسیح موعود اودنی فلی باکر توگوں کو گراہ کرنے کی کوشیش کر رہا ہے۔ وہ بسم جبوط اورسسرايا مكرو فريب مع السكم موا مجونهين - أنحفرت صلى الشرعلبدونم كى ادر حقاتها کی مشان میں گستانیاں تو فود مرزاجی زندگی کے آخری کموں کک كرية رب مي اور برى وصالى ك سائف كرية رب مي والحفرت المحان ارمتناه فرمایا میرے بعد کوئی بن تنہیں آئے گئا مرزاجی نے کہا ، آئے گا اور دہ مين مون - التدرنوان في فرايا ، محدخاتم البين بي - مرزاجي في كما نهيس -بنوٹ کا مسلسلہ جاری ہے۔ کیا یہ انترا در اس کے رمول کو حجمالا نے کا مرتبے

مرزااحربیگ ان کے داماداوراسمانی نکاح کے بارے میں جینین گوئی ،

بادری آتھے کے بارے میں مرزاجی کی زور دار بیشین گوئی قطعًا غلط تا بت مولاً محرب بین اوران کے ساتھیوں سے متعلق بیشین گوئی کاج حشربت وہ ساتھیوں سے متعلق بیشین گوئی کاج حشربت وہ ساتھی دوہ کی دوسامنے آیکا ہے ۔ بینڈ ت لیکھ ام کے لئے جربیتین گوئی ذائی گئی تنی ، دوہ کی

جہوئی ہوگران کی دسوائی کا باعث بن ساب بریشین گوئی ایک سلمان تحقی اور میں نہیں۔ ان کے احدیث کی ایک سلمان تحقی ا احدیث کے بارہے میں ہے۔ جس سے شادی کرنے کیلئے مرزای بے تاہیجے سابقہ بیشین گوئیوں کی طرح بلکہ ان سے شادی کرنے کیلئے مرزای بے تاہیجے سابقہ بیشین گوئی کو سابقہ بیشین گوئی کو مرکز الارار ، عظیم الن اور ق و با طل کے درمیان نیصلہ کن قرار دیا تھا مسکن دوس مریشیکین گوئی طرح یہ ہی مرزای اوران کی بوری جماعت کے مسکن دوس مریشیکین گوئی طرح یہ ہی مرزای اوران کی بوری جماعت کے بیشین کوئی اس کا جائزہ بیشین کوئی بڑھنے سے قبل ایجا ہے کہ آپ ایک نظرا سکے بیشین کوئی بڑھنے سے قبل ایجا ہے کہ آپ ایک نظرا سکے بیس منظر کو بھی دیکھے لیں۔

اس تبیتین گونی کی اصل دجه بیقی که مرزا احریک نے جوغلام احرکے تری عزيز تقے . تبكن ان كى گراميوں سے متنفر تھے۔ اپنے كسبى معاملہ ميں مرزاجی سے اخلاقی تعاون چاہا ۔ مرزامی نے فرایا " اس وقت نویں کھے تہیں کہرمنکیا تم کھر كسى د قت آنا ما احدمبك ويرسطرونت يسخ مرزا جي نه كها! يجع المهام موا ے کہ میں تمہاری بنی د تحدی بگی اسے نظام کرنوں ۔ اور یہ نگام مقدر موجیکا ہے۔ بہذا میں اس کے لئے تمہارے سے درخوا سن کرنا ہوں کہتم اس مشتر کو قبول کر اور اس سے تمہیں بہت فائدہ کینچے گا " مرزا بی نے اس غریب عزیر کی مجبوری سے بیا طور پر فسا مرہ اٹھلنے کی توسیس کی تھی میہ وہ مذموم اورخود عزضانه حركت تقى يجيدا كيب مساس معامت و بس بهبشه نفرت وعقه كي ديگاه ہے ویکھا جاتا رہا ہے۔ احد مبک ایک عنور آدی تھے۔ افعیس مرزای میمود وال ات الواركذرى اوركزرن ى جائية تقى الغول فى برى عارت سے اس دمنت کو تعکرادیا مرزاجی کی دلی تمنائنی که دهسی بھی طرح محدی بھی کومال

کرلیں انفول نے احد بیگ کے ماف انکار کے بعد می کوششیں جاری کھیں ہطوط کھے۔ سفارشیں کرآیں۔ جب کسی صورت بات نربی توبیشین گوئی کی دھولنس دی ادر بالآف رہین گوئی کریم دی۔ اس دھولنس سے ان کا منشا نیمی تھا کہ احمد بیگ ادر ان کی ابلیہ جواس معاملہ میں بہت سخت ہوگئی تھیں یخوف زدہ موکر اپنی جبہتی بیٹی ادران کی ابلیہ جواس معاملہ میں بہت سخت ہوگئی تھیں یخوف زدہ مرکز اپنی جبہتی بیٹی کو بوطے ادر جھوٹے نبی مرزا غلام احمد کے حوالہ کردیں۔ احمد بیگ کے ہونے والے داما و برخصت رقابت کی آگئی ۔

اب مرزاجی کی بیستین گوئی کے الفاظ بغور پر مصنے و تکھتے ہیں « اس خدائے قا در دمیم مطلق نے مجھے فرا بائے کہ اس شخص دا مربیب ) ک دخترکلال دمحدی سیستگم ایم نکاح کیلنے سیسلڈ جنبانی کرد اوران کو كهدده كرنمام مستوك ومروت تمست المئ مشرط سع كبابا وسعطا ادرب نكاح تمهارس سلة موجب بركت ادراكي رحمت كانشان موكا وران تما يمتو اور بركتول سي حسنه يا وينظم جواستهار ووود مندلا میں درج ہیں اسیکن اگرنکاح سے الخراب کیا تواس رو کی کا انجام نہایت ہی مرامو گا . ا درس کسی دوسے شخص سے بهای جاوے گی۔ دہ روز نکالے سے اطرعانی سال تک اورابیدا ى والداس وفيرسركا بين سال تكب فويت موما وسد كااوران ك تحرير نفرقه اورمني اورمصيبت برسه كى - اورورمياني زمانه مب بھی اس دختر کیلئے تھی کرانب اور عم کے امر بہیش آئیں گئے یا مرکم کی مصفے میں ا۔

معلیم مواکه خدانسیال نے جوم قرر کرد کھاہے وہ مکتوب الیکی دُفتر معلیم مواکہ خدانسیال نے جوم قرر کرد کھاہے وہ مکتوب الیکی دُفتر کلال حس کی نسبت درخواست کی تئی تقی مرا کیک دورکرنے کے بعد انجام کا راسی عاجب نرکے نیکا ہے میں لاوے گا ۔ اور ہے دینوں کو مسلمان نبا وے گا۔ اور گراسوں میں ہرابت بھیلاد سے گا۔' دار جن می درکھا م

اس بیشین گوئی میں واضع طور پر کہا گیا ہے کہ اگر محدی بیگم کا نکا ہے درسے کسی تین سال کے افراح میں بیگم کا نکا ہے کہ افراح میں بیگم کا شوم ردونوں افرراح میں بیگم کا شوم ردونوں موت کے گفا ہے اتر جا تیں گے۔ یہ جانے کی بیٹے کر محدی بیگم کا نکا ہے کسی تا ریخ میں منعقد موا اور دہ مرزاجی کی بیٹین گوئی کے مطابق کب کسی موت کے مذہبی جا ہیں گے۔ مرزاجی کی بیٹین گوئی کے مطابق کب کسی موت کے مذہبی جا ہیں گے۔ مرزاجی کی بیٹین گوئی کے مطابق دہ بیجا در میں جا تیں گئے ہیں ا

ان کے تکھنے کے مطابق ۱۷ راگست سلاکائٹ کے بعد ایک دن ہی ایر الگست سکے دایا و محری بہم کے شوہر کو زندہ نہیں رمنیا چا منے تھا۔ مگر دہ زندہ رہا اور صحت وعافیت کی فوسٹ گوار فضا میں زندہ مربا یا محت وعافیت کی فوسٹ گوار فضا میں زندہ رہا ۔ اس عوصہ میں اگر کہیں وہ بھا رمو گیا ہوتا یا کسی سفر میں چلا گیا ہوتا ۔ یا میال بو ی کے باہمی تعلقات میں کھے تکنیاں بیدا ہوگئی ہوئی تومزا ہی جعث میاں بیدا ہوگئی ہوئی کا دا ماد کس مات میں ہے تا در یہ حالت ہماری بیشین گوئی بی ہوئی۔ دیکھ اوا حربیک کا دا ماد کس مات میں ہے۔ اور یہ حالت ہمارے نزد کی خودموت کے مترادت ہے۔

تارین مؤرفره میں ابہین گوئ میں کہا گیا تھا کہ الدبیک کا داماذ کارے بعد مین سال کے اندرختم برمائے گا- حب کہ دہ مکاح کے بعد آ کھ نوسال تک زندہ رہا۔ کہا گیا تھاکہ ان کے گھر پر تفرقہ ، نگی اور مصیبت بڑے گی ، ان میں سے کوئی
بات می بہش بہیں آئی بہشین گوئی میں متھا کہ در میانی زمانہ میں محدی بھی مخدی بھی سے اور ہی ہی دکھے سے اور ہی ہیں دکھے سے اور ہی ہیں ذکتوں کا مجاری ہو جھ مر پر رکھے کہ دنیا سے سدھار کے۔ اور آئی جہانی بن گئے۔ اور آئی جہانی بن گئے۔ اور آئی جہانی بن گئے۔

مرزا فی کا ایک خط جوانفول نے مولانا تنا دائٹر صاحب کولکھا تھا۔ میشس کرر ہے میں ۔ اسے غورسے پڑھئے!

## مرزاجی بهام مولایا شنارالت رصاحب است مرزاجی بنام مولایا شنار التی میساری فیصید که بسترانش التجانب التحانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التحانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التجانب التحانب التح

نَحمد کا ونصُلی عَلے رسولہ الکریٹر اکسٹ اونکی اُحق ہوقل ای ورتی انہ لئی اُحق ہوقل ای ورتی انہ لئی کہد مولوی تنام اللہ صاحب الشکلام علی من اتب عالم ہملی مترت سے آب کے برنیہ المب صریف میں میرنی مکڈیب بعنسین کا مسلم جاری ہمیشہ مجھے آب ا بہ اس برجہ میں مردود کذاب ، وتبال مفسد کے نام سے منسو میں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ شخص مفتری اورد تبال اور کرتاب ہے ۔ اوراس مفس کا دعوی میں موجود ہونے کا مرام افراہے میں اور کرتاب ہے اوراس مفس کا دعوی میں مرکز ار لے مگر ہونکہ میں ویکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں میکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھا ہول کمیں میں کی کھیلانے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیلے اور ویکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھا ہول کمیں میں کہتے اور ویکھیل میں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل نے کیلئے امور موں اور آپ ہمت سے آجہ ہمیں میکھیل

مبری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اگریس ایسا می کذاب اورمغتری ہ مبياكه اكثر اوفات أب ابنے براكب يرجه ميں محمے يا دكرتے ميں . توبین آب کی زندگی میں ہی ملاک موجادی کا کیوبکہ میں جانت موں کے معسد اور کڑاب کی بہت عمر مہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حترت كے ساتھ اسبے اشد دشمنوں كى زندگى ميں سى ناكام بلاك موجا ما مد اوراس کا بلاک ہوناسی بہتر ہو تاہے۔ تا خداکے مندوں کو تسباہ نه كرك و اور اكر ميس كذاب اورمغترى تبيس مول - اورخد اكے مكالمه اور مخاطبه سے مشرف مول اور یع موعود موں ، تو میں خدا کے فعل سے امير ركفنا مول كرسنت الشرك موافق آب مكذبين كي مزاسيهي بيس كے - بيس اگر وہ سزاجوان نے انھوں سے مہیں بكہ خدا كے بالتحول سده عصيه طاعون سيف دعيره مهلك ساريال أأب برميكا زندگی میں موارد نه موتنی تومین ضراکی طرف معربین -یہ می الہام یاوی کی نبایر بیشین گوئی نہیں تحص دعاکے طور پر میں نے فداسے فیصلے جایا ہے اور میں فراسے و عاکر مامول کراے میرے مالک راگرید دعوی مربع موعود موید کا محص میرسے تیسی کا افتر اسے اورمین تیری نظر میس مفسد اور کذاب مول اور دن رات افر اکرامیر كام ب تواس مير، بارس مالك مي عاجزى سے تيرى جابى وعاكرتا بول كهمولوى شسنا والشرصاحب كى زندگى ميں محصر الماک كراور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خومش کردسے سامین -مگراسه کا می ادرصا دق خوا-اگرمونوی نشسناد انتران تهتول میں ج مجه برنگایا ہے۔ می برہیں ۔ تومی عاجزی سے تیری جناب میں دُعدا

کرناہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو ابود کر، مگرنہ انسانی باتھوں سے

ملک طاعون وہمیعنہ دعیرہ امراض مہلکہ سے بجر اس صورت کے کہ وہ
کھیلے طور برمیرے روبر داور میری جماعت کے ساسنے ان تمام کالیوں
ادر بدز بانیوں سے قو برکرے ۔ جن کو دہ منصبی فرض مجھکر جمیشہ مجھے کو دکھ
و برت ہے ۔ آئین یارت العالمین ،

مين ان كم ما تفسي بهت مستاياكيا اور صبر كرمار ما مكراب مي كيما یول که ان کی برزیانی صرمے گذرگی موہ مجھے ان چوروں اورڈ اکووں سيهجى برنرجاسنة بي حن كاوجود ونباكيك سخت نقصان رسال برماسي ادرائصون فيتمام دنباست مح بترسمجه ليا-اوردوردورملكون مكرمين نسبت يركييلاديا كرميسخف (مرزاماحب) درمقيقت مفسدادركفك اوردكان داراوركذاب اورمفترى اورنهابيت ورجه كا برا ادى بهد-میں دیکھیا ہوں موبوی تسن مراہ اسرائی تہمتوں کے دربعہ سے میرے سلسك ونابودكرا جامتاسه - ادراس كارن كومبرم كراجاب اسب جونوسن اسه ميرا أفااورمك كصيد داك البعالا سامال اس لنهٔ اب بن تیرسه تانفرس اور رحمت کا دامن میرو کرتیری خیاب ببهائتي مول كمعجمين اورشنام الشريب تتحا فبصله فرارا در حوتبري لكاه مين در تفيقت مفسداد ركذاب سے اس كومادق كى زند كى ميں بى دما مع أنظالي يكى اورنها يسمخت أفت مي جوموت كربرابر مومترلاكر -اے مبرے سیارے مالک ۔ نواب ای کرے آمین تم آمین ۔ بالاخر مولوى ماحب سے انتامس سے کدوہ میرے اس تمام مفتل كوايت يرج بس فيهاب وبناورجوباب اس كي يع الكهري الفيل فداکے باتھ میں ہے - دمرزا تی فلام احرقادیانی کا) استہار مؤرفرہ رابیل سختار مدرجہ بہالیاں الله مدرجہ الله مدرجہ الله مدرجہ الله مدرجہ الله مدرجہ اور بوڑھ موجہ نے کے با وجود فادیا نیت کی بیخ کی میں گے رہے اور مرز ابی بہاد راہی اس استہار کے ایک بی سال بعد ۲ مری الله میں اپنے دامن میں بہت ساری رسوائیاں سمیط کر باوری آتھ اور بزات الکھ الله میں اپنے دامن میں بہت ساری رسوائیاں سمیط کر باوری آتھ اور بزات الکھ الله تعلی الله الله میں جاہیے ۔ قادیا نیت کی مسرزمین پرستا کی جا گا ۔ ان کے المتی چرت سے ایک ووسرے کا مذوبی تھے رہ گئے انتظار تھا مولانا شنا رائٹر کے مرجانے کا اور حک کے انتظار تھا مولانا شنا رائٹر کے مرجانے کا اور حک مرزا جی ۔ و تعزی من تشاغ ویند ل من تشاغ میں داروں ہیں۔ دوسرے کا مذوبی میں تشاغ ویند ل من تشاغ میں دیا ہے دوں ہیں ۔

دعویٰ کیاتھا گل نے اس کل کی دوبرک کا جستھیم صبائے مارا ہشنم نے مذیر ہوکو کا
فوف کرنے کی بات بیہ کہ اس خطیب مرزا جی نے تکھاہے کہ اگر میں ابسا ہی
کہ اب اورمفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آب ایسے ہرا مکی پرجہ میں مجھے یادکرتے میں
تومیں آپ کی زندگی میں ہی ملاک ہوجاؤں گا۔

جنا بندار من المب المن خطی ہے کہ اگریں گذاب اور مفری نہیں ہوں اور مفری نہیں ہوں اور مفری نہیں ہوں اور سے موعود موں قوی خدا کے نفل سے امریز کھتا ہوں کہ سند التر کے موافق آپ مکذین کی سنداس نہیں ہیں گئے۔ بیس اگر دومزا ہو ان ن کے باخوں سے نہیں جکے فودا کے باخوں سے ہے ہے مائوں و مہد دغیرہ مہلک ہما ریاں ۔ آپ برمیری زندگی میں ہی وارد زم و تیں قویس خواتعالی کی طرف سے نہیں ہو سے خدا کے فعنل وکرم سے مولانا شنام التر مائے وہم طرح کی طرف سے نہیں ہو سے مولانا شنام التر مائے وہم طرح کے مفول ہے ۔ نظامون میں متبلا ہوئے اور زم مینہ کی ہماری ان کو جوسی اس کے مفول ہے۔ نظامون میں متبلا ہوئے اور زم مینہ کی ہماری ان کو جوسی اس کے مفول ہے۔ نظامون میں متبلا ہوئے اور زم مینہ کی ہماری ان کو جوسی اس کے مفول ہے۔ نظامون میں متبلا ہوئے اور زم مینہ کی ہماری ان کو جوسی اس کے مفول ہے۔

برعکس خود مرزا جی ہمینہ کی شدید نکلیف میں متبلا ہوکر مرے۔ اس خطرے بہلے بھی مرزا جی کے مولانا تنا وائٹر صاحب کے لئے بیشین گوئی کی تھی۔اس کا جومشر موا۔ دہ بھی دیکھ لیجئے!

#### مولانا شنار النرسيم تعلق بيشين كوني

مزابی نے ایک بنین گوئ کی تی کہ "وہ امولاناشن ادافتر) قادیان میں میں بولین بین کوئی مولانا کے بینے بین کوئی مولانا کے بینے بین کوئی مولانا کے علم میں آئیں گے ہیں جیسے ہی بیب بنین کوئی مولانا کے علم میں آئی۔ دہ فوراً اسی مقصد کھلئے ،ارجوری اس الدر میں قادیان جا دھکے۔ دہ اور مولانا میں میں میں دعیرہ تو جمو لے بی کوہر جگہ اور مرد خے مات دیے کا عزم مصمر کے ہوئے تھے دجب مولاناشن ادالتر مصمر کے ہوئے تھے دجب مولاناشن ادالتر فوائل کے درواس وقت کی بینے چکاموں اور گفت کی برخلاف قادیان بینے چکاموں اور گفت کی جو میں اور کھنے کے جا دراس دفت کک بینے چکاموں اور گفت کی جب بی ایسے معتبر لوگوں سے تقین کے ماتھ یہ معلوم نہیں بینے چکاموں اور کھنے نی ملکی کھنے بین اور کی کہنے بین مورود سے باہر جا بھے ہیں۔ دیکھنے نی ملکی کی میٹ بین مورود سے باہر جا بھے ہیں۔ دیکھنے نی ملکی کی میٹ بین کوئی کہنے بین مورود سے باہر جا بھے ہیں۔ دیکھنے نی ملکی کی میٹ بین کوئی کہنے بین مورود سے باہر جا بھے ہیں۔ دیکھنے نی ملکی کی میٹ بین کوئی کہنے بین کی کار کرنے کی تا بت ہوئی !

مولایا تنا را مند کو دیوت میارزت اورمیدان میں انے سکریر ای مرتر برزامی نے عربی میں ایک تصیدہ لکھ لیا ادرمولانا شنا راہٹر کوچیانج دیاک

ر به میراقشیده ب عوبی میں ہے ادر به میرااسم معجزہ ہے۔ اگرتم می بر موتواج سے پانچ دن کے اندراس جیسا قصیرہ لکھکر پیشس کرو عا مولانامروم نے بڑا الجھا جواب دیا۔ فٹرایا « تمہا راجی بنے منظور ہے مگر پہلے مجت میں آکراس کا عرب میج کرو۔ اور کھرمیں بائخ دن سے پہلے تصیدہ بیش کرتا ہوں " اس پرمزیا می کھیل گئے اور جیب سادھ کی کیونکہ الفیں اتی عرب آتی می ہیں نفی کرسی عربی دال کے سامنے آکرزبان وقواعد کے مسئلہ میں گفتگو کرسکیں۔

#### اكم ولي يشين كوني

سندهار میں مرزامی کی سبیم حالمہ موکتیں ۔ آب نے فور ایسیشین کوئی فرادی کہ ا وخدا وندكريم نے جو ہرحيسينر پرقا درہے مجدابنے المام سے فرا ياکس تحجه ایک رحمت کا نستان دتبابول تادین اسدام کا شرف کا کارانشر كامرتبه لوكون برطام مربوت لوك محبيل كدمين قادر بول مجوجابها موں کرتاموں تا وہ تقین لائیں کہ بیں تبرے ساتھ ہوں اور انجیس جوخدا. خدا کے دین اس کی تناب اس کے رسولوں کو انکارکی لگاہ ت سے دیکھتے ہیں ۔ ایک کھلی نشانی ملے۔ ایک وجیبہ اور پاک روکا بھے دباط کے گا۔ وہ تیرے ہی تخم تیری ہی ذریت سے ہوگا۔خوبصورت يك دوكا مهارامهان أتاليد وأسكانام بشيرجي ب مبارك وه جواسمان سے آسے ۔ اس کے ساتھ نمٹل ہے۔ وہ بہتوں کو بماريوں سے صاف كرے كا - علوم ظامرى دباطنى سے يركيا جا و عظما ده مین کوچار کرنے والامو گا- اسپردن کی رستنگاری کا باعث ہو گا قولمي اس سے بركت يا تمي كى -د استنهار و فردری مشملاته مندر حتبلیغ رسالت مج

کسی سے سن لیا ہوگا کے حمل کے دوران دائی کوک بھاری ہوالوکے .....

بوگا کہ میری دائنی کوک بھاری ہے ، اب کیا تھا ۔ مرزاجی نے جھٹ سے بیٹین گوئی

مرق کی میری دائنی کوک بھاری ہے ، اب کیا تھا ۔ مرزاجی نے جھٹ سے بیٹین گوئی

کرق ال ۔ بیران کی عادت تھی بی کہ اپن ہربات کو الہامی تبلتے تھے معتقدین کا کیسی اور زاد و ان کا بل ، مجدو و فنت ادرا مام زمان کے طہور کا شدّت سے انتظار کیسا جانے لگا ۔ اسٹر انٹر کرکے جب ون بورے ہوئے ادر حمل باہرا یا تو سے المرک تھی ۔ بی سے اسا ارزد کر فاک مت دہ۔

توکوں نے برجیا! مرزاجی ۔ برکمیا ہوا ، بہ نو بوکی ہوگئی۔ آب نے تو عظیمات ان روکے کی بہتین گول کی تھی ؟ ۔۔ مرزاجی نے فورا کر تب دکھا یا کہ میں نے بیکب کہا تھاکہ اسی عمل سے روک کا ہوگا۔ الہا م کے مطابق لوکا مردوم کا ۔ دوستے تمل میں ہوگا

دوسے بیں بھی نہ موار ببسرے بی موگا ہے گا فردر۔

مولانا شنا برائٹر دعنرہ جوکو آپاکا تبین کی طرح مرزاجی کی ہر بربات پر نظر رکھتے تھے جب تبو میں رہنے گئے اور ایسا انتظام کر لیا گیا کہ مرزاجی کے گھری خبری بھی ملتی رہیں ۔ فطرہ یہ تھا کہ کہیں مرزاجی کمری دوسے رکے فومولاد سے بیگی گود بھر کر بیٹ مرمیرے المہام کے مطابق تو کا بیرا ہوگیا ۔ یہ ان سے کچے بعید میں شا ۔ مرزاجی نے لوکا بیرا ہونے کے لئے نہ جانے کیا کچے کیا ہوگا لیکن افسیس میں تھا ۔ مرزاجی نے بعدان کے بہاں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جسے مرزاجی این بیٹ بیٹ نہیں گوئی کا معداق قرار دے سکتے ۔

 کے سامنے آجانے کے بعد شیخے راہ پر آجاتے - مرزاجی کامائے جھوڑ دیتے مگر ان بیں سے بہت سوں نے ایسانہیں کیا - بکہ عذرگذاہ بد نراز گذاہ کے مزکب مہو گئے - مرزاجی کے ابکہ جیلے ظہورال بن اکمن میشین گوئیوں کے صحیح تابت نہونے سے گھراکرا درمرزاجی کے جہسے سے ڈ آمات کی گرو صاف کرنے کیلئے ایک نرالا انداز اختیار کرتے ہیں - سکھتے ہیں ہے۔

مربات کی کوئی نہ کوئی عرض مہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عرض ہوری مہوئی یا نہیں ۔ جب اصل غرض پوری موجائے تو بھر بیسوال بے فائدہ ہے کہ میٹین گوئی بوری ہوئی یانہیں ،

ومرزاا حربیک دانی سینین گونی صل

و نیا جائی ہے کہی پیشین گوئی کو جبکہ دہ البے شخص کی طرف سے کی جاری ہوجو

امورمن الشرادر نی ہونے کا مدمی ہو،ای دفت درست مانا جائے گا جب دہ دبوئی

کے عین مطابق پوری ہوگی۔ور نہ نہیں عز نن تربعد میں کچھ جی تبائی جاسکتی ہے۔

اس طرح کی پیشین گوئی ملکہ اس سے ہمیں عقول انداز میں تو کوئی بھی کرسکتا ہے

پیشین گوئی کا اور اس پرزور دینے کا حتی کہ اسے کذب دصدت کا معبارا قرطعی

فیصلہ کمن زار دیئے جانے کا توصاف مطلب ہی ہونا ہے کہ جس طرح کہا جارہ ہونی اس کو اس سے میرامطلب

اس کو اس طرح ہونا جا ہے نہ نہونے کی صورت میں یہ کہنا کہ اس سے میرامطلب

پیشا۔میری عرف یہ تھی۔ حق کے ساتھ آنا کا نی ہے ۔ نہر دشعور کو مذہوط مانا

ہے معلط اور رکبک تو جیہا ہت ہیں چھیں معمول مجھ بوجھ راکھنے دالا بھی نہیں

ان مرک ا

### مرزاین عفاسلیم کملیجد کانج

تحيم مطلق نے قرآن پاک میں ا بینے رسول کی طرح طرح صفت بہان فرمانی ہے غور کیے توہر بیان میں کوئی مرکوئی حکمت پومشیدہ سے یعف اسمار دصفات سے وكرس فباب بارى تعالى في آنے والے دور ميں برے برسے فتنول كاسترباب فرادياب بتمام اسمارا ورتمام صفات كااستقصار تومشكل ادرتعفيل طلب يم مثاً کے طور پر لفظ اعبر "کو لیجئے اس لفظ سے بہنت بڑا مقصر عظیم ہیجے میں أماي كرني كريم عليه الصلواة والتسيلم كي بليد منيا لي اورا مساينت كم اعلي ترين مقام كوسامنے رکھتے ہوئے . ذہن دلحقیدہ كو تھگنے ، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھنے كابهترين سامان كرديا كمباب ربيرقرآت بإك مب متعدد تُطَّه اس نغط عبد كو النشرف ترين مقامات مين ذكر ذماكر أس حفاظت كواور مي متمكم فرماد ما سبه-امسرارك ذكريس سه " سكيمان الذى اسرى بعبد ٢ " اكم اورهك -" وإنَّد لمَّا قَامَ عَبُد الله - كيم فرايا " فأوى ألى عسَبُد كاما اوى ، اور "وإن كنتمر في ربيب متا نزليناً على حبدنا " وغبرة الك بهر حضرت مسيح ممجى تبامت مي شفاعت كرّموقع براسي شرف ومجد والے لفظ کو اَختیار فرمائیں گے۔ اذھبوا الی محتل عبد عفل لذما تقدم

من ذنبه وما تأخّر"

دوكركرى صفت ترآن باك نے يوں بيان ذائى ہے وككن مُول الله وخاتم النبين "كرسليط من اكب بات نوك كريف كرين الميام كالنيام كرام خصومًا بني آخرالزماق ك دعوت كا بنيا دى مفصد اكب ذات واحدى طوف مخلوق كوبلانا تقاءمت كين عرب كومحدب عبدان سيد كوئى كدنهى إل آب كى بوت کے تصور سے آن کو جڑھ تھی ، اور یہ اس کئے کے صدیوں سے تین سو ما عظم بلكم بزاروں اور لاكھوں تر س كو يو حضے والوں كوجب بنى نے ابك كى معبود کی طرف بلایا - اور مرف اسی ایک زات کو پوچنے کی دعوت دی تو وہ يورى طرح اس كى مخالفت بركرب تنهو هخيّ رجب بكرات اس و نيايس ي ا ن محے سینے میں غیض دعفیب کا فوفان بھواکتا رہا۔ طرح طرح محے مظالم ادر حبك كابازاركم ركها، اوراج كے دنیاسے برده یوشی فراتے بى الخول نے براه راست قیم نبوت پرجملے سفر مطاکردے، اور اس طرح کہبت ہے مجو کے بنی ۔ دعوائے بوت کرنے ، بن کریم اس مغطرے سے دانف تھے۔ اُسکے قلب مانی برانے دائے اس منتے کا خطرہ گذر ربانھا۔ جبائے انٹر کے اس فران «خاتم النبيين» ك طرح طرح سے آج كے تشریح فرائ مثال وسے كرومنا فرائ اور بعض مواقع يرتومان بى تباديا كرمير العدكيد محير في لوك نبوت كوعوى مى كري كے برمس آف اس ان كرر بيت كا كرا تعت اس عظيم كماي میں بڑ کروین کو بریاد نہ کرنے رسٹے ک میں واخل ہو کر انٹر کے سخت عقانب كاشكارنهوجائ ببزنى أخرالزان كى ذات سے اقت بى جوابك مركزيت بررا موحی ہے ،سکووں بی کے جھولے دعو وال سے دہ انتظار کا منکار موج خای معین کی ایک روایت میں اس کو مثال دے کر تبایا -

امیری ادرانبیاری مثال ایک خوبصورت محل کی ہے، وہ محل یوں توسکل
ہے ۔ مگرایک این فی کی حگہ اس میں خانی ہے ، وس محل کو دیکھنے والوں
ہے مگرایک این فی کی حگہ اس میں خانی ہے ، وس محل کو دیکھنے والوں
ہے علاوہ اور کوئی عبب ان کو نظر نہ آیا ۔ بیس میں اس خالی حگہ کو بھر
دوں گا ، مجہ بروہ عمارت ممل ہوگی اور دسالت بھی مجھ برختم ہوگی "
دوں گا ، مجہ بروہ عمارت ممل ہوگی اور دسالت بھی مجھ برختم ہوگی "
دیرے مختلف نام میں محمد ہوں میں احمد ہوں ، میں ماحی موں دائش

و میرے مختلف نام میں تیں محد میوں ہیں احمد میوں ، میں ماحی میوں دائٹر میرے در بیعے کفر کو محو فرما کمیں سکے ، میں حاست رہوں دائٹر باک میرے قدموں میں توگوں کو جمع فرمائیں گے و میں عاقب ہوں " (عاقب دہ کہ اس کے بعد کوئی بن نہ ہو) امسام شرابین )

نجیراگلی ردایت میں آپنے زمرزا ابیسے ، حجو کے نبیوں کی مکذیب فرما کی اور دیرنسہ مادی۔

« بد شک میری اتن میں تبیش مجر شربوں کے۔ اور سرایک آن بیس فود کوئی سمجھ کا راور میں خاتم النبیین ہوں ، میرسے بعد کوئی نبی نہیں

ومسلم شربین ،

اکی مقابلے میں مات چیزوں میں ان موالیہ و کی اندیار کے مقابلے میں سات چیزوں میں اپنی فضیلت و کر فرمائی ہجھ برنوت فتم موکئی ہے ۔ اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی ہجھ برنوت فتم موکئی ہے ۔ اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی ہجھ برنوت فتم موکئی ہے ۔ اس میں مقال در کڈا بی فقیقے سے بخربی واقف سے اس کے "فرای اورا بنی اس کئے "فتم نبوت "کے قرآنی اعلان کو طرح سے تقیین دلاتے رہے ۔ مگراسس فرات پاک بر نبوت کے افتیام کا طرح طرح سے تقیین دلاتے رہے ۔ مگراسس بنے ہے بھر بھی ، تمام تاکیدوں احدادی برفیوں برفیوں میں واس کام نے ہے بھی ، تمام تاکیدوں احدادی برفیوں

کے باد ہود، اپنی بنوت کا جوٹا اعلان کیا ،خود کی گراہ ہوتے اورا تمت کے افراد کو
ہی تباہ د برباد کیا ، خود بن اگرم کے سامنے بھر حصرت ابو بکرصد بق رضی الشرعنہ
کے عہد خلافت بیں بیصورت بہت آئی ، آپ نے ڈٹ کر تھا بلہ کیا اوراس
گرای کا قلع فیع کر دیا ۔ مگراس کے بعد می برابر حجوثے متر عیان نبوت الصحے
رہے ، اورالحمد نشر مردور میں علمار امّرت نے خم تھونک کران کا مقابلہ کیا۔
بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا ، بہت تھوڑی جماعت اُن کے وجل و فریب سے
متن شریعی ہوئی ۔ مگرا تمت کی اکثریت کو ، ہروور کے علما رحق اور مبلغین ایک اُسلام
نے اس فیلنے کے بعنور میں ڈور بے سے بچایا ہے ۔
نے اس فیلنے کے بعنور میں ڈور بے سے بچایا ہے ۔
نے اس فیلنے کے بعنور میں ڈور ب سے ای فیلن نیز میں در سے ای کر ترب

مندوستان بین می به، ادر دوسے فقفے نے روب سے ابھر قربی میں ادران سب میں گہرا، گراہ کن ادرویر یا فقنہ مرزا غلام احمر قادیانی کا فقنہ تھا۔ جو تجدد ، محد تریت ، مبدویت ، مسیعیت سے ترقی کرکے حریم بنوت کے تقد تقدس کو برعم خولتیں تار کارکر گیا۔ ادرا بنے آغاز سے لے کر آج تک یہ فقنہ برابر موجود ہے۔ و فقاً فوقتاً مگہ مگر سے راحیا تار مہاہے۔ پاکستان اورا مریکہ تواس فینے کا گراہ بن می چکا ہے۔

مرزاک دعور کے اسباب!

مرزانے ایسا دعوکی کیوں کیا ، شعد دنحر پروں کے دیکھنے کے بعد مجھیں آتا ہے کہ اول کے دیکھنے کے بعد مجھیں آتا ہے کہ اول تو خود ان کے دماغ میں بجین ہی سے ، تعلی ، عجب ، خود نمائی اور طلب شہرت کا کیوار میگار متبا تھا۔ اس برستم سے کہ طرح کے موذی امرامن کا حملہ اینے لیا ، بر کے پروا ، اور جانے کیا کیا ، الا بلا، جس میں انسان کا دل و دماغ صبح کام نہیں کرسکتا تھا۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی تحریر فراتے میں ،-

سله یه حامضیہ مولانا ندوی ترطلاکا ہے۔ اس خس بین ایسی چیزیں بیک وقت جمع محصر مجتنب ویکھ کو ایک تورخ فیصلہ نہیں کر با اکد ان میں سے اہم ترین اور حقیق سبب کے قرار دیا جائے جس نے اس شخص سے یہ سازی حرکتیں سرزد کرائیں دا) دبی رہا گ کے منصب پر بہنچا جائے اور نبوت کے نام سے پورے عالم اسلام پر جہایا جائے ۔ دم ، مالیخو لیا ، جس کے بار بار تذکرہ سے اس کی اور اس کے مانے والول کی جائے والول کی کتا بہن بھری بڑی جی دم ) مہم اور غیر واضح قسم کے سیاسی اغراض ومفاوات اور سرکارا نگریزی کی ضرمت گذاری یہ

مولاناعلی میان ندوی ص مده قاد با نبت دین محدا دراسسام کے خلات ایک بغادت ، مجلس تحقیقات ونسفیریات لکھنٹو

معلملے میں خاصے مذباتی ہوتے ہیں۔ وستران دین اور رسول کانام تیکراس فوم سے بڑے سے بڑا کام لیا جاسکتاہے۔ کیریہ برے تھے اور دبن میں غلط ياضح كاتميز كرف كي زحمت تحي نبين كرق مينا يخدا من ملانول مي ایک ایسے ی تعلق کی تلامش می جودین کے نام پرمسلان کوبرو توف براکر ان كايه مقصد يوراكرسط مرزا نلام احدف برسودا قبول كرليا اوربئسها إشتروا به تمنا قليلاً كى تَفْكى كونظراندازكرك بيفرمت انجام وين که، بنایخه مرزایس انگریز برستی منون کی صرتک موجود تھی، ابنی تقر بروتخریر ا در عمل سے وہ اس کا تبوت و سے رہتے تھے۔ اور مبر اس مجامد یا جماعت م من مربن کو گالیول ، طعنول اورسب و تشمر سے نوازتے رہے تھے جو انگرزول سه مقابله كررس تع يا مقابله كرت بوسية مشهيه بهست تنفحت كخفيلا كرمشركب اورشهداركو الفول في الجارحم المعقل الداخلاق ملاافعاف جر، قراق مرامی این محسن گورنمذا انگر تر برحمله آور و به مسب محد آیا ادرابساكيوب نهمونا رجب كمبتمن ادراس كالمجاعت انكريزول كأسى بريداكرده، اور انكريزول مي كرم وكرم برباقي تفاء برصر با نفاراس بارك میں مولاناعلی مبال نے بہت عمدہ تعنیاتی تجزیہ فرایا ہے وعلى اور تاري حينيت سه يه بات يائير تبوت كويني على سهكم تادیانیت فرنگی مسیاست کے بطن سے وجود میں آئی ہے ۔ " ا كي مولاناعلى ميال كابيان ممارسه اس خيال كيلة مندكادرم ركفتاسه " مولانا، مسيرا حرسه بريسودان مي شيخ محرا حرسودان جمال الدين انصارى كى تخرك اورجزية جهاد كأذكر فراكر تحسر ير فرمات جي -و به مرگرمیاں برفانوی حکومت کے ساتے برایت کی اورتشونش کا باعث جب

اس في ان سب خطرات كومحسوس كما " اور ميرمولانا انگريزول كى جالبازيون كاذكر فرمات مي -" اس فى مسلمانوى كے مزاح وطبیعت كاكبرامطانع كيا تھا۔آسے معلی تھاکہ ان کامزاجے دینی مزاج ہے۔ دین می انھیں گرما آ ہے ادر دبن مي مسلامكة ہے ۔ لبندامسلانوں برقابو يانے كى واحتمكل یہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے دہی میلانات دنفسیات پرقابو یایا جائے " بیکتی وہ دہری مصیب حسن نے مرزا کے عظیم فتنے کو جنرد با ، ابک طرف انگریزول کی مسکارانه تعنسیات ، دوسری طرف مبلان کی مُذہبی جُذباتیت ، اور تھراتمت مسلم کی بھیبی سے ابخريزول كوابيض مقصد برآرى كمصينة المجبس مرزا ابسااميسان فردسش تحمى بالخف لك كيا- بقول مولانا نددى -، برطانوی مکومت نے سے کیا کرمسلانوں میں بیں سی تھی کواک بہت اوینے دین منصب کے نام سے ابھارا جلسے کرمسیما ن عقیرت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہوجائیں - اور وہ اس حکومت کی وفاداری ادر خبر نوامی کا ایساسیق بڑھائے کہ تھے انگریزوں کو مسنمانوں سسے كوني خطره نه ربع اور مرزانه انگريزون كي به تمنّا بوري كردي واين یوری زندگی اسینے دکی مغمت انگریز کیلئے وفف کردی -اور میرونی منصب کے نهم سے توابیها ابھرنے کہ ابھرتے ابھرتے جیساکرمعنوم مواہے مقام مجدید کھر تهيددمت مسيحت حتى كه نبوت تك جا ينجيج اورانكريزول سے وفاداری اور خیرخوای کاسبق برصاتے برصاتے انفون نے اسسلام کا ایک کن جہادہ بی کو قرآن کی تعلیم کے مخالف قرار دبریا کیونکہ مرزا اور اس کے ماننے والے

انگریزی حکومت کیلئے سیتے جاں نستیارہ دوست ادرکامیاب جاسوں کا کا م کررہے تھے۔

۔ اب ہم ان کے دعاوی برایک سرسری نگاہ ڈال کر بات ہم کرتے ہیں یہ اب مدافقہ عور دفدہ کے نہ ج

اگرید اس موفوع پر د فعت کے دفتر تھیک کیے ہیں.

مرزاف محکیلهٔ اور میمیلهٔ که و دران آریون که خلاف بحت مباطقه کا غاز کیا وه اس وقت امجها خاصا انتها ، اس که مدبی عقت ایر یمی کوئی فرق اور تبریلی نمایان نهی اس معنت کا پته و نشان تو میمیلهٔ بسی کوئی فرق اور تبریلی نمایان نهی اس معنت کا پته و نشان تو میمیلهٔ بسی موئی میمیلهٔ میمی

« آب کو مجدّد مرونے کی طینیت سے اعتدر نے اصلاح اتمت کا کام مررد کیا سبے ،، سله

ادر کیر ساقی ایک آپ کا ایک دوسسرا کریم رخ طاہر مہوا حب مرزانے یہ اعلان کیا۔

"مسیح موعود مرحکے ہیں اب زندہ نہیں ہول گے۔ میں پونکران کے م<sup>ن</sup>، موں اس منے میں ہی مسیح موں "

ابنی دو کتابول" فتح اسلام " اور تو صنیح المرام " میں متعدد حکمہ بیدوعوی طاہر کرستے ہیں -

"مسيح جوا نے والا تھا ہی زمرزا) ہے "

ك مجوعة امشتهادات مع موعود بوالة قاديانيت استفاكيني من مهم

«مسیح کے نام پریہ عامبسز دمرزا) بھیجا گیا ہے " سان كيمراكب مكرمسينك كومات مي كرديا و میراد عویٰ ہے کہ میں وہ میرے موعود موں حس کے بارسے میں خدانعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے۔ کم پاک کتا ہوں میں پیشین گوئیاں ہیں کہ وہ آخرى زمانے بىس كا برمبوگا معه به ابک درد ناک طویل ادر سلسل دامستان ہے ہم اور حینر توانوں کوذکر كرك بنوت كے بارسے میں مرزائ دربدہ دہنی طاہر کرنا جانبے میں وان كادوكا و خدانے مجھے تحصرت میں الشرعائيدوم كا مى دجود قرارويا ، بماراديوى المي كم مرسول مي " قادبانی اختیار راویوآف رایجنز رسسم طراز سبے-وحفرت ميح موعود وغلام احماكا ذمين ارتفت اوآ مخفرت مسازياده نفآ اخبار الفصن مرزا محدوكى فحائرى ميس سعد اكب دعوى ملاحظ فرائبس-« یه بالکل میج بات ہے کہ مرشخص ترتی کرمسکناہے ، بڑے سے بڑا درجہ یا سرکتا ہے، بلکہ حصرت محدصے ہی فرص سکتا ہے ،، مرف امّدت محرم می توبسیس تمام انبیا به کلی مرزای نبوت برایمان لاماغروی قراردیا گیاہے۔ ادریہ عقل وحروسے بیگانے "مرزا کے مانے دالوں کاحال " م أن كے صاحبزادے كابيان ہے « حب تمام البيار عليه السيام كومجلاً حصرت من مود دمرزا ، برايمان لاما اور اس كى معرت كرنا فرمن بوا، تو بم كون مي جونه ما يس الفضل، خود برزا این آپ کو پنیسبرآفزان اس سے افعال قرار دیتے ہوئے گھاہے سله تخف گولاديه بحاله قاديانيت اسيخ آيمزيس -

د لهٔ خسف القهرالمندوان عساالقهران المشرقان أتنكو حضرا کے لئے صرف جا ندکے خسوت کا نشان طا برہوا - اور میرے ملئے جب اند سورج دونوں تاریک ہوگئے۔ کیا ابھی انکا کرو سے یہ داعجاز احمدی صف اور خرافات سنتے

" بین سرار مجزات مهارے بی ایسے ظہور میں آئے، دنحفہ گولڑویہ ) اور اپنی ذات کے لئے

ا اس فدانے تیری نصربی کی ، بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جوتین لاکھ تک سہنچ ، تشمہ مقیقة الومی ، بہنچ سنگین نہیں ہوئی ، امھی تشکین نہیں ہوئی ،

" خدانے مجھے دس لا کھ معجزات عطاکتے ،، برا مبن احمریہ ،

یہ مضتے تمونہ ، خود مرزاکے اوران کے ملنے والوں کی تحریروں کے والے اسے کچھ جسینریں بیش کی گئی ہیں ، ان خرافات ادر ان کی زیادہ ترجموئی کا بیٹینین کو بورے برت من مسلانوں پر سے جوابیے انسان کو ندھر ف تفتری پر سے جوابیے انسان کو ندھر ف تفتری پہنے ہیں۔ بچھ میں نہیں کا ۔ اس سے کے کرداد کوعقبل پہنے والیکہ بنی تک مان جیھے ہیں۔ بچھ میں نہیں کا ۔ اس سے کے کرداد کوعقبل

سیم قبول کس طرح کرتی ہے۔ مسیم قبول کس طرح کرتی ہے۔

اب ہم مرزاکو روئیں یا ان کے مانے دانوں کے ذہنی دیوا ہے بن پر ساتم کریں بہر حال بوت کی خاتمیت پر زور لگا کرم زانے احمت کو حب تشت اور انتخار میں مقبلا کر دیا ہے ہستے توم کے مرکزی اتحاد کو جس طرح پارہ پارہ کونے کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کی کوششوں کو انگریزد ل سے خفیہ داعلانی معاملات کرکے حبس طرح سبو تا ڈکیا ہے۔ دانشیا دافریقہ کے مطلوم عوام کو حب طرح مغربی آقا و سکے عشہ رت کدوں یا مذبح خانوں دافریقہ کے مطلوم عوام کو حب طرح مغربی آقا و سکے عشہ رت کدوں یا مذبح خانوں

كے والے كردينے كى اسكيم نباتى ، بر ايسے ابواب ميں كداكر ايك ط ف علماء ، ملك اسلام کے ہر فرد کا بہ فرض ہے کہ اس نایاک منظیم کے بیج اور اس کے افرات کو روئے زمین سے مثاوی ۔ تو دومسری طرف ایک سلسیکولر، انصاف بسند حکومت كالعى به احسلاني فرض ہے كه أس جابست كو برداشت ندكرے بعب كادامن ملک سے وفاداری کی نسبت سے امنی میں داغدار رہاہے ، دارانعملوم اور جمعیة العلمار کے علمار کرام نے ہمیشری بہ فرمن قورا کیا ہے۔ ادر آسے مجر الحرشر مذببي اورديني لحاظ سيم دارالعشلوم كواس فيتنه كاشد بداحساس بوااور يميشه کی طرح میربیمرکزی اداره ایکے آیا ہے۔ ربناتفتسل مناانك انت العزيز الحكيم اوراب آن کے بارے میں اس کے علادہ کمیا کہا جائے الاتحسبن الله غافلاعما يعمل الظلمون انكما يؤخرهم ليوهم

تشخص فيه الابهار،

# 

ازے محمد نظف الدین صفحی کارالحکوم دیونیل الحد نله دب العالمین والصّلوٰة والسّلام عَلیٰ رسُولِم خاتم النبین و علیٰ المه وصَحبم اجمعین ۔

ونیا جائی ہے کہ مندوستان ایک مذہبی ملک ہے۔ اس کے رک ولٹیہ میں مذہب رجاب ام اسے رہاں بسنے والے مختلف مذاہب کے بیردہ بس مندوسلم سکھ عیسانی سیمی بہاں رہتے سہتے ہیں۔ اور اپنے دہن و دھرم سے انس دمجت رکھتے ہیں۔ بکدا ہے دین کی مفاطحت برائی جائیں مجھا در کرتے ہیں۔

مگر بہی حقیقت ہے کہ مرد درمی کیدا فراد مختلف راستوں سے مذہب پر علے کرتے رہے ہیں ۔ جو نکہ یہاں عرصہ نکٹ مرکزاں رہے ، اس سے املام کو سے زیادہ نشا نہ نبایا گیا ، ادر مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں غیرمذہب دالوں نہ مزان سے کہ ایک بعد استان کی میں سے سے کہ جہاں غیرمذہب دالوں

نے مخالفت کمالسی رہیں اپنے ٹوگ می عملہ آ در ہوتے رہے۔ مسلما نی مکومت کے ختم ہوتے ہی کہنا جا سینے اکسلام مخالفین کے نرغہ میں مرکبا۔انگریز جونئے حکمراں کی حیثیت سے آئے تھے ۔انھوں نے حصوصی طور براسلام کو مٹانے کی جد دجہد کی ۔ اور ہی وجہ ہے کہ سمھلائے میں انگریزوں نے بے وروی کے ساتھ علمار اسلام کو تہ تینے کیا ، ان کو کھانسبوں پراٹٹکا یا ، اورجوتھو وہ ہے ہہت بیج گئے تھے ، ان پر مقدمہ قائم کرکے کالا یانی جسے دیا ، اور اعفیں تراب تراب کر جان وینے برجمور کیا ۔

دوسسری طرف عیسائیت کی تبلیغ کیلئے پوپ یا دریوں کاجم غفیر بلالیا ، اور ان کی بیشت بہائی کے لئے ایک مکتی نوٹ نبادی ۔ نئے حکمرانوں نے سوچا تھا کہ وہ بڑی آسان کے ساتھ متی ہو میر دستان کے سلی نوٹ کو عیسائیت میں داخی کی مسلی نوٹ کو عیسائیت میں داخی کی مربی کے ۔ ادر اس طرح ان کی طرف سے حکومت وقت کو ج شد پرخیط ہ لاحق ہے وہ تیل جائے گئے ۔

ادھ زیجے تھیجے علمار دین منفکر تھے کہ اس ملک میں اسسلام اور سلانوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا جائے اور ان کو استے دین نیم برکس طرح باتی رکھا جائے ؟ یہ بڑائی صبر آز ما اور خطر ناک و فت تھا ، حکومت کے ساتھ ساتھ جان ومال کی بھی بربادی ہو جی تھی ۔ لے دے کردین باتی تھا ۔ وہ بھی ز دیر تھا۔ بلکہ سب زیادہ وی نشانہ شاہوا تھا ،

الترتب فی جزائے خیرعطاکرے بانیان دارالعلوم دیو بندکو خیول نے
ایسے نامسا عدمالات کے با دجود ہمت ہیں ہاری ، فاسسم انعلوم والخیرات حصرت
مولانا محدقاسم معاصب نانوتوی قدرس سرا بڑی جزائ اور بحبت کے آدمی نفے ساتھ ہی دورا ندنیس اور ملک دملت کے بہی خواہ تھے ، دہ برابرا ہے مرشد حضرت
حاجی احا والشرم ہا جرمتی سے بنجاب جا کمشورہ کرتے رہے ۔جو دہاں محصلات کے بعد
روبومیش ہوگئے ۔ بالا خررت العلین نے ان بزرگوں کے دلوں میں مدارس دینیہ
کے تیام کا جذبہ بطور الہام بریوا فرہ دیا جمفرت نافرتوی اس کے مخرک اول سکھ۔

انھوں نے اپنے سائنی اور احباب مقترام رہانی حفرت مولانا رمشیدا مرکنگوئی، ماجی مستید عاجر سین رحم مولانا و دانفقار علی جمہودوں مستید عاجر سین رحم مولانا و دانفقار علی جمہودوں سے مل کر ہیلے دیوبٹر میں ایک عربی اسسالای مرش کی داغ بیل و ال ، بھر مراد آباد، مگینہ گلاد کھی اور جہاں جہاں افزات نفے معارس دینیہ قائم کرائے اور سانوں کے جندوں سے ان کوچلانے کی رسیانی فرمائی و اور اسول میشت گانہ لکھ کر بدایا سنجاری فرمائی کہ ان اصولوں کو بیشین نظر دکھاجائے ۔

ديومند كاليما مرسه اسكامى عربي جرستام المه مطابق مولا كارم من حينته كى

مسجد میں فائم ہواتھا۔ بہت جلہ تقوق نے ہی دوں میں پورے متحدہ مندوستان میں بھیل گیا۔ ادر مرکزی دادانع میں گیا۔ پوپ یا در اور آپ کے تلا نہ ہ شیخ البند مقابلہ میں سینہ سیر ہوگیا، پہلے خود حفرت نا نوتوی اور آپ کے تلا نہ ہ شیخ البند حضرت مولانا محمود من ، مولانا محمود من ، مولانا محمود من ، مولانا محمود من ، مولانا محمود من امرومی ، مولانا فخر الحسن گنگوئ مولانا مرحیم الشریخ بوری مولانا عبرالعلی مبر علی مولانا منصور مرادا بادی اور در مسئر شاگر اللہ میں آئے ۔ اور حفاظت و بین کے لئے اپنی جانوں کی کوئی بروا ہ نہیں کی ۔ ب واقع ہے کہ بوب بادریوں اور انگریزی حکومت کو اسلام کے بروا ہ نہیں کا ۔ ب واقع ہے کہ بوب بادریوں اور انگریزی حکومت کو اسلام کے مقابلہ میں سنسسلے میں علمار دیو بند کے مقابلہ میں سنسسلے میں علمار دیو بند کے مقابلہ میں سنسسلے میں علمار دیو بند کے مقابلہ میں سنسست کھانی بری ۔ اور مذہ بی طور پر

مگرانگریز پیرس کمہاں چین سے بیٹھنے دائے تھے ۔ اکفوں نے علماد کوشکست و پینے کی دوسکری تدبیر میں اختیار کیں ۔ خودسلمانوں میں سے بہت سار کو گول کو اسلام کے خلاف کھواکر دیا ۔ فرند بہائی ، بابی ۔ اور و دسکر محدین کو طاقت بینجائی کہ دہ سلمانوں میں مذہب سے نام پر تفریق بیدا کر میں اور علمار کارٹ انگریز وشمنی سے اپنے مذہب کی حفاظت کی طرف بھیرد ہے۔

سکن دارالف و بوبند اب توانا ہو جکا تھا۔ اس کے فرز ند بورے ملک میں مجیل کھے تھے۔ ادراشاعت مجیل کھے تھے۔ ملکہ منبد وستان سے نکل کرغیر ممالک میں جامکے تھے۔ ادراشاعت وین کی ضرمت میں منہک ہو کھے تھے۔ اس ائٹے ملک میں دہ تمام تحریکیں آگے نہا سکیں ، جوانگریزوں کے سہارے اعظر می تھیں۔

خوب دمن نشین کر لیا جائے۔ اللہ تعالی نے علمار دایو بند کو ایک خاص فول جیرت عطا فرائی ہے۔ دہ بہت جدر مجانب لیتے ہیں کہ کن تخریجوں کا کیا بنشام ہے اور اس کا رفح کے بیسیوں ٹی ٹی جماعتیں بنیں ، اورانھوں نے اس کا رفح کو نقصان بہونیا نے کا ارادہ کیا۔ مگر ان کو کا مبابی نصیب بہتیں ہوئی علمار دایو بند سرم کا ذیر سید سیر ہوگئے۔ اوراس دفت کے چین سے نہیں بیٹھے ، جب دیو بند سرم کا ذیر سید سیر ہوگئے۔ اوراس دفت کے چین سے نہیں بیٹھے ، جب کہ مخالف جماعت نے دم تورونہیں دیا۔

الله عالف جماعت ہے وہ مور ہیں دیا۔

اداری کادور سنب کافقنہ مجی دراصل انگریزی حکومت کا بیداکردہ ہے۔ یہ دور منگ ازادی کادور سنباب تھا۔ علمار آگے بڑھ کر انگریزی حکومت کے خلاف بول ہے نظے۔ انگریز دل نے ان کارٹنے موڑنے کیلئے اس تحریک قادیا نہیت کو بھر لور تعاد ن دیا۔ اس جماعت سے جہاد کے خلاف متوی دلایا۔ اور جا ہا کہ مسلمانوں کو اس میں الجھ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہا د بندگردیں۔ الجھائیا جائے۔ اور جلا راس بیں الجھ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہا د بندگردیں۔ ماکسار نے قادیا نیت بالخص بانی قادیا نیت کا بہاں تک مطالعہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فقد کا بانی مالیخولیا کا مریش تھا۔ اس سے اس کے بیان اور تحریر سی اس قدر تعاد اور اختلاف ہے۔ کو دیکھے کرچرت ہوتی ہے۔ اس کے بیان اور تحریر سی اس قدر تعاد اور اختلاف ہے کہ دیکھے کرچرت ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں

نے اس فننہ کو تبول کہا۔ یقیناً وہ معبی عقل وخردسے برگانہ تھے، یا انگریزول کوخوش کریاجا ہتے نتھے ، اور عہدول کے طالب تھے ۔

کریاجا ہے تھے ، اورعہدول کے طالب تھے۔ بانی فتنہ نے کھی مجدد مہرے کا دعویٰ کیا ۔ کہی مہری بننے کا اعلان کیا۔ کہی مسیح موعود بنار اور آخر بین آگر بنوت کا مذعی بن گیا اور اسلای تعلیات بی من مانی کنر بیونت مشرد ع کردی ، بیم بنوت کی مختلف سبی بیان کیس ترشد بی غیرتشد معی ، ظلی ، بروزی ، بغوی ، مجازی ، ندم علوم کیا کیا بکواس کی -

کون سندنهی کی مورت حال علماری کیلئے بڑی ہی ناگوارا در خطراک تھی۔
الحصوص علماء داویز یہ دیکھ کر بیجین ہو گئے ،مگران دقعانی کے بھروسہ پرانھوں نے
سطے کر لیا کہ اس فقنہ کو ختم کرنا ہے۔خواہ اس کیلئے جتنی بھی قربانیاں دیبا بڑے
ادر جس قدر تھی مصیبیت بردا ترت کرنا پڑے ۔

اس زمانہ میں وارالعلوم ویو بندی صدارت تدرسیں برمخد العصر حضرت مولانا محدانورت و قدس سرة جیسے جلیل الفررعالم ربانی فائز نفے جنگے علم و علل اور تورت مافظ کی اپنے اور عیروں سبھوں میں دھوم تھی کچھ نوگ انھیں جلتا بھر اکتب فائر کہا کرتے تھے ۔ اور بلاریب حضرت شاہ صاحب بڑی توجوں کے مالک تھے ، اور اللہ توالی نے انفیس وا فرعم حدیث و فقہ سے نوازا تھا اتھا می کسند بر تصرت نافو توی کے خلف اور شیر مولانا حافظ محدا حمد صاحب جلوہ افروز کی مسند بر تصرت نافو توی کے خلف اور شیر مولانا حافظ محدا حمد صاحب جلوہ افروز کے محد اس فلند کی خربہ وی ۔ تو برسرا یا عمل من کر مبد ان میں انرائے اور فرایا کہ کھائی بہ فلنہ محد رسول الشرصی الشرعلیہ و کم اور آب کے دین قیم بر بڑا اور فرایا کہ دین قیم بر بڑا اور فرایا کہ دین قیم بر بڑا اور فرایا کہ دین قیم بر بڑا

اس زمانه میں حضرت شاہ صاحب کے تلامزہ ذی علم ان کا استعداد اوردین بین بر جان دینے والے تقے استاذ کے ساتھ ریہ سارے تلامزہ اس نشذ کی سرکولی بر آمادہ موسی نے محضرت شاہ صاحب نے خودمی اس نقذ کے خلاف متعدد کہا ہیں مکھیں۔ دورے کئے ، اوراس کے ساتھ دارانعدم کے دوسے اساتذہ نے میں کتابیں تصنیف کیں ۔ اور دورے کئے ربھرسا دے منبدد ستان میں ہر مسلک کے

علما دمجى اس فتذكى مستركوبي كيلية ميدان مين لكل آست مولايا تنار الترام تسري مجدّ دالعلم دالعرفان مولانا مستبر محمرعلى مؤنگيرى بانى ندوة العلمار تكفتو ادرد ومسكر علما مركرام سفرتعي المس محاذ براين طاقت رنگادي واس كالميتجه ميروا كه ميذند ببت طِدقادیا ن میں سے کو کررہ گیا ، مندوستان کی سرزمین بہت مذکک پاک من مِوْتَىٰ --- ملك كاتفت م يعداس نتنه نه يواكب دفعه بإكتبان من مر اتفايا اوربوى نوت كے ساتھ تحريك شروع ہوئى مكرياكسة إن بين علما و ديوبندى ا کب بری مماعت موجود تنفی ده اس کو کهان بردانشن کرسسکتی تنفی برحض مفنی محدشفيع ديومبدي محضرت مولاما محديوسف نبوري مصرت مولاما محرادريس مقاع إيراني مولاً ما عطار المترمث و كارئ ، مولاً ما محرا ورسي مبحق را در دوست علما دسيد سير بوكت ر اور بوری قوت کے سانھ اس کی سرکو نی میں صروفیدرسٹ ردع کردی ۔ اس کا نیجی بیموا كهيكي عالم اسسلام اممالك اسلامبرى في فاديا نبول كي كافر بوف كافتوى ويا اوراس كااعلان كباء بعر حكومت باكستان نے اس فرقه كوغير شلم قرار ديا۔ اس طرح الشرتعالی نے اس فتنه کو انجرنے سے روک دیا۔ بلکہ ایک محدود دا ار میں بندر کردیا۔ اب یہ فتنہ مجدالتر دب وباگیا۔ مگر بہرحال اب بھی کہیں کہیں دوجارگھرا اس نتنه مبسلامين - ادر كالعب اسسلام طانسي اس كوا معار ناجابي من -وارابعث ويوبنرجا تباسه كموج دهس جواس فتنه معانقريبا أأستناب اس کو آگاه کرے ، اور آئندہ کیلئے ان کو آ مارہ و تبار کرے ۔ ماکہ حب بھی قین أسق وتوبير ميدان على مين كور بري - اورجهان جهال اس وقت اس فتنه كي جنگاری نظراست، اسے ہمیشہ کیلئے بچھا دالیں، اوراسی مام پروہ ووسرایوالے فتنول كى مركو كي كالجلى تجربورجزبه بيدا كربس - إس فتينه كاست برامحا وختم نوت کامسانہ، نس کواس نے مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ مگراس عنوان پر

> لانقوم السّاعة حتى يبعث دجانو كذا بون، كلّهم يزعم انّهُ نبتى وأناخاتم النبين الانبى بعدى رابوداؤد)

ولكن رسول الله وخاتم البيين،

قیامت اس و قدت یک قائم نه موگی قب کر به ندست و تبال اور محبولے ندافعا جائیں رجن میں سے ہرایک بیخیال کرنا ہ کر دہ نبی ہے رحالا نکہ میں خاتم النبیین مہوں یمیر بعد کوئی اور نبی دوم اسمونے والا بہریں ہے۔

سیرو و آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بوت اسے کہ برتمام ہو حکی ہے۔ اور آئی کے بعد کوئی بنی آنبوالانہیں ہے۔ ارمث وباری تعالی سے ۔ ارمث وباری تعالی سے ۔ مردوں سے کسی کے باب نہیں ماکان محتدل آبا المحل من دجا لکم محتر تہارے مردوں سے کسی کے باب نہیں ماکان محتدل آبا المحل من دجا لکم

عرمهارت رررن ساس. بیاب میں کیکن امتر کے رسول میں۔اور میب وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْتُ اللَّهُ الرَّالِيَّ الرَائِلِ اللَّهِ الرَّائِلِ اللَّهِ الرَّائِلِ المُ

اس آیت میں مراحت ہے کہ محد رمول الترصلی الترعلیہ و نم الترتعالی کے سیے رمول 
ہیں ۔ اورتمام ببیوں کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور 
دوسے را ہونے دالا بی نہیں ہے۔ مبکہ خاتم البنیین خود آپ ہی میں ۔ آپ بعد قیات 
کم جفنے انسان ہول گے۔ وہ معب آپ کی اقست میں داخل ہوں گے۔

خووستران باک میں ہے ،۔

قُل يا ايها النّاس الى رسول الله الميكم جميعًا- الذى له ملك البيكم جميعًا- الذى له ملك السلوات والامض-

(الاعلف بي ع ٢٠)

آب کہ دیجئے۔ اے توکوا میں تم مب ک طرف اس اسٹر کا بھیجا ہوا مہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اورزمین

اس آبت میں رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کے متعلق صراحت ہے۔ کہ آپ زمین برتمام بسنے والے انسانوں کے رسول برحق ہیں، قبامت تک جو بھی انسان بربراہو گا آپ کی امّت میں داخل ہوگا اور اس کا فرمن ہوگا کہ آپ کے لائے ہوئے دین قیم کی بہروی کے یہ خانح و دمشہ کا تھا انشاد ہے۔

کی بیروی کرے میانی ووسکری جگدار شاد ہے۔ وماارسلناك الذكافة للناس بشبر اور ممنے تواب كوتمام بوگول واسط

ونليرًا- دسكبابيع عسى بيغمرناكرميها بهد ومشنجرى ساندو

الرورانيون اوروراني دالي

دینا کے تمام انسانوں کی رہبری و ہرایت آپ کی ذات اقدس سے تعنق کھی ہے حبّت کی خوشنجری سنا دیجئے - ان توگوں کو ہوائیان دامسسلام کی ودلت قبول کریں -اور دوزخ سے فررایئے ان کو جو ائیان وامسسلام کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں -

ایب اور گیر قسسران نے کہا۔ اورمم نے نہیں معیا آب کوئٹین دنسیا وَمَا أَرُسَلُنُكُ الْآرِحمة للعَلمين جہاں کے بوگوں پرمبر ماتی کرنے کیلتے الانبياء مك عك) ان تمام آیات سے معلوم مواکد آپ کی نبوت عام ہے۔ اپنے عہد کے انسانو کے لئے بھی اور تیا مت کمک پرامونے وابول کے لئے بھی۔ آپ کے بعد سی کی ورسول كوا نامنين بيد ادر خداكا دين آب يرمكل كرديا كمياب اس دين مبین میں نہیں سے کوئی کمی یافا می باقی نہیں رئی کہ کسی اور نبی کی صرورت باقی كبى ما سكه رت كاننات على محده في اعلان فرمايا -میں نے تہارے نئے تمہارا دین مکل کا مل اليوم اكمكت لكم دبينكم واتممت محرديا اورأيني نعمت تم مرتمام كردئ عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام اورمیں نے تمہارے گئے وین اسلام کو دينا۔ رالمائدہ) يسندكيا-

یہاں ایک اور بات تبادینے کی فردرت ہے۔ وہ یہ کہ فائم النبین میں ووزائیں میں تار کے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ اور ارکے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ اور ارکے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ اور ان دونوں کے ملاوہ و وسرے تمام قاریوں نے تار کو زبر کے ساتھ بڑھا ہے۔ اور دونوں کے معنی ختم کرنے والحے اور اخیر کے تار کے زیر کے ساتھ بڑھا ہے۔ اور دونوں کے معنی ختم کرنے والحے اور اخیر کے آتے ہیں۔ معنی خاتم النبین الذی ختم النبیون به و مالله اخوالنبین، و و و ذات حبس رو و سالمان اخوالنبین، کو و ذات حبس رسلمان انبیان میں کے وہ ذات حبس برسلمان انبیان کے معنی ہوں کے وہ ذات حبس برسلمان انبیان میں کے وہ ذات حبس برسلمان انبیان ہوں کے وہ ذات حبس برسلمان انبیان ہوں کے وہ ذات حبس برسلمان انبیان ہوں کے دونوں کے معنی ایک میں کہوں کے معنی ایک میں کو بیوں کے معنی ایک میں کو بیوں کے معنی ایک میں کو بیوں کے معنی ایک میں موقل کی کہنے کرنے والے اور سار سے بیوں کے بعد آنے دالے ، او برکی آتیس جو نقل کی کے ختم کرنے والے اور سار سے بیوں کے بعد آنے دالے ، او برکی آتیس جو نقل کی

محمیں ۔ اُنسے بھی وضاحت کے ساتھ یہی معلوم ہوا کم محدرسول انترسی انترسی معلیم م ضائم المرسلین ہیں۔ آب کے بعد کوئی تبی آنے والائمبیں ہے۔

مفردات امام راعب میں ہے۔ وخاتم النبين لاندختم النبوة

اى تمهامجيشه (مالك)

نى كريم سى الشرعلية ولم كوخاتم النبيين اس ميم كم الما ماسي كراسية سيساء بنوت كوضم كرويا معيى آيے آنے سے وہ مسنسله يأم مو گيا-

كليات الى التقام أماح العروس اورلسان العرب وغيرو سيحول في معسى بيان كن بين اوريقينًا يهي معني بين بيدواضح ريب واضح بين واست جس کی نائیدون ران کے دوسے معقے سے ہوتی ہو۔ یا تود می کریم ملی انٹرعلیہ وسلم

في جونت ريح فراني مويا صحابه كرام اور تابعين رحمهم الترسيم منقول مور ان يوگوں كى تفسير فطعًا قابلِ اعتماد تهيں ہے۔جوابي رائے ہے كرتے ہيں .

بابوتفسيهص يبزغ نبوى سيركم سأكركى جاسئه رمول دحمت صلى انتعطيروهم كاارثمادگراي

جو شخص قرآن میں بغیرعلم گفتنگوکرسے اسکو جاہئے کہ اپنا تھ کا ناجہتم مو نبائے ،

من قالى فى القران بغيرعسلم فليتبوا مقعد كأمن المشار،

رمشکولا

حتی کہ فرایگیا، اگراس نے اپنی رائے سے محت کو یا دیا، تو کھی اس کاشارخطا ی میں ہوگا۔

من تكلّم في القال برأيه فاصا أخطأ فأخطأ رمشكولة)

حس نے قرآن میں اپی دائے سے گفتگو کی ادر محت کو ہوئے گیا ، توہمی اس نے مطاکی ۔

آج كل بيهي ايك د بالجهوث يرى ہے كه تجد دئيبند قرآن كى تغيبرلينے ذوق سے کرتے میں ، جو ذرق موجودہ ماحول سے بریدا ہوا سے ۔ میروہ صحیح معنی میں ان علم وفنون سے واقف نہیں ہوتے ہیں جن کی قرآن کے معنی سمجھے میں صروت ہوتی ہے۔ بلکہ ان میں مہارت امر ضروری ہے۔

مہذا خاتم النبین کے دس معنی مستندیں مصری یا تبد قول رسول مصری ہے۔ اور حس کو اُ بل لفت نے اختیار کیاہے۔ یاصی کرام منی انٹر عنہ سے مقول ہے علامہ سیولی نے لکھا ہے۔ اور بہت صحیح لکھا ہے۔

أكرآبت مي صحابه ة ما تعين ا درائم تعنيبر ك كونى تفسيمنقول سيه ادركوتي تخف اس کے بعدا ہے معتقر منرمہے مطابق سی تصبیر کرسے اور دہ صحاب کرام و مابعین كى تفسير كے خطاف ہو قوابسا شخص عنزله اورد وستحراب برعت کے فرقہ بیں

وإن الصحابة والتابعين والائمة ان كان لهم في الأية تفسيروجاء قوم فسِرّ واالأية بقول اخولاجل مدسب أعتقدوا وذالك المنهب ليس من مذاهب الصعابة والتابين صارمشاركا للمعتزلة وغيرهم من اهل البدع في مثل هذا شابل موكيار : (الانقانج ٢ مكك)

به عجبیب بات سے کے گمراہ فرقہ جوسسانوں میں بیدا ہوتا ہے۔ دہ عوام کو سه بیلے قرآن کا نام لے کرمی گراہ کرنے کی کوشیش کرتا ہے۔ اور بے بیلے تعصوام یا ده حدید می افت حضوں نے قرآن نہیں بڑھا ہے بڑی آسانی سے اس كى باتول ميں آجائے ہيں -اورائي عاقبت بربا دكر ليتے ہيں -حالانكر بوفرقه قرآن كاليسامعني بيان كرتاسه يجوصا بمراح أورسلف محين مصمنقول نہیں ہیں۔ دہ یقبناً الحاود دہریت ہے۔اوردین قیم سے کھلی ہو لی

تادیانی فرقه نے تھی الحاد و دہرمت کی میں راد اختیار کی۔ اوردنیاوی اغراض محيلة قرآن باك كے غلط معنی بیان كرنے میں كوئی مستسرم محسوس بہیں كی جتم بوت كابيان قرآن بإكس متعدد حكرا بالب رحصرت مولانامفتى محدثتفيع صاحب نے اپنی کتاب حتم برت میں نانوے آئیس نقل کی ہیں۔ جن سے آنحفرت کی التر عليه وللم كاآخرى بى مونا نامت ہے۔ ختم نوت برخودا ما دمث نبوی میں تھی طرا زخیرہ ہے۔ ایک وفعہ انجعنرت کا ا عليه وم أن فرا يكه فيه المور من محصه الترتعالي في ودرك البيار كرام مي فضيلت عطا فرانی- ان میں سے ایک یہے۔ مِين تما م محاو*ق کی طرف بھیجا گیا ،اور کھی* وأرسلت إلى الخلق كافة وختم پرنبیول کی آ مرضم کردی تنی ہے۔ لى النبيون رروالامسلم، مشكولة باب فشائل سبد المسلين اكب بارارشاد مواكرم برنى كسى خاص قوم كى طرف مبعوث موسته ، مگر محج عام النسانول كيلي مبعوث كباكيا-نبی اینے خاص قوم ک طرف ہیے جاتے وكأن المنتبى يبعث الى قومه تقے۔ اور میں عام کی طرف مبعوث موا۔ خاصة ويعتن الى الناس عامة دمتفق عليد دايضًا ا ایک موقعہ سے سرور کونین مسی الترعلیہ وسلم نے فرایا۔ اتی جنل الله مکتوب خانم میں ایٹر کے نزدیک فاتم البیین مکھا نبیان د ایجنگ میں میں ایٹر کے نزدیک فاتم البیین مکھا نبیان د ایجنگ میں ممیاموں۔ اتى عندالله مكتوب خاتم النبيين د ايمندً )

اکے مدمیت ہے۔

میں عاقب ہوں اورعاقب دہ موہاہے حس کے بعد کو تی بنی نہ آئے۔

باباسهاء المنتبي

ا ن تمام حدیثوں بیں ضم نبوت کی حراحت ہے ۔ پیمراس میں تا دبل کیسے بیل سکتی ہے ، خودر حمت بنا میں الشرعلیہ وسلم نے اس باب بیں کوئی گوشہ ایسانہیں جیوٹو اہے ، حس سے اس سئلہ میں کوئی تحریف کی جاسکے ، اس برتمام المت کا اجا ہے کہ محدر سول الشرعلیہ ولم آخری نبی جین، آب کے بعدکوئی نبی یارسول برگز نہیں اسے کہ محدر سول الشرعلیہ ولم آخری نبی جین، آب کے بعدکوئی نبی یارسول برگز نہیں اسے گا۔ بین دجہ ہے کہ آپ نے بیعی فرہ با۔

أنا اخر الانبياء وانتما خر من تمام ببيول كے بعد آيا، اورتم مارى

الأمم زروالا ابن ما حدايفًا) امتوں كے بعد آخرى اتمت ہو۔

خنم نبوت ہے متعلق علماء کی تحقیق سے مطابق دوسو حدیثیں ہیں۔ ملکہ اس بھی زبارہ ۔ ان میں سے حضرت مفتی شفیع صاحریج نے دونٹو ہے زبارہ حدیثیں

نقل کردی میں ان حدیثول کامطابعہ دہال کیاجا سکتاہے۔ آ میت کرمیہ ادر آ ہے۔ میں ان سرید نامین میں میں میں ایک کیاجا سکتاہے۔ آ میت کرمیہ ادر آ ہے

خاتم النبيين كے بيش نظرام عزا بي نے ملے ہے۔

إن الامّة قد فهمت هذا اللفظ انت افهم عدم بني بعدة أبداً وعدم رسول بعدة ابداً اوانت ليس فيدتا ويل ولا تخصيص

فكلامهمن انواع الهنديات لايمنع الحكم بتكفير كالاشد

مكن ب لهذا النص الذي

کھا ہے۔

ہوری اتن نے فاتم النبیبن کے الفاظ
سے ہی تحیا ہے کہ بہ آبت تباق ہے کہ
رسول فعاصلی الشرعلیہ ولم کے بعد
کمیں تھی نہوئی نبی ہے اور نہ رسول ہے
اور اس برحمی اتفاق ہے کہ نماسیں
کوئی تاویل ہے اور نہوئی تفسیعی،
اور جس نے اس سکے خلاف تھیا ہے

الب وگر جوخم نبوت بیں شک کرتے ہیں ان کوعلام اسلام نے بلانفا کا فروم تداور واجب انقتل قرار دیا ہے ۔ اور گذشت تد زمانہ میں البیے آبخاص کوعلا مرکوم کے فتادیٰ کی بنیاد برقت کم مجا گیا ہے ۔ عہد بنوی میں سیلم کذاب قتل کیا گیا ۔ اسود عنسی قتل کیا کیا ۔ مفرت کشیری نے اس سیلے میں بہت ساکر فتاری این کتاب اکفارا لملی بن میں جمع کر دیا ہے ۔ ایک جگہ شرح شفاء کے حدالہ سرگمہ میں

داس طرق این قاسم مالک نے اس خص کو مزند کہا جوخو دکو بی کھے۔ اور دوکی کرے کہ مہا رہے ہیں ہے ابن قام کرے کہ مہا رہے ہیں ہے ابن قام کے بیت میں اس وی آتی ہے بسخون مالک کا قول بھی یہی ہے ابن قام نے بنواہ دہ پوسٹیدہ طور براپی بنواہ دہ پوسٹیدہ طور براپی بنوت کی دعوت دییا ہو ، خواہ اعلانیہ طور بر، اسلے کہ وہ اسطرے آیت قرآن ، خاتم النبیین ، کا انکار کر اہمے ، اور رسول الشرصلی الشرطلیہ وسلم کی بھی تکذیب کرا ہے اسلے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ مبرے بعد کوئی بی نہوگا۔ اسلے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ مبرے بعد کوئی بی نہوگا۔ اس کہ ساتھ الٹر توالی پر بہتان دیگا ہے ، اور کہتا ہے کہ الشرتعالی نے میرے ہاں اس کہ ساتھ الٹر توالی پر بہتان دیگا ہے ، اور کہتا ہے کہ الشرتعالی نے میرے ہاں

وی بھیجا ہے۔ اور مجھے رسول نبایا ہے یا (اکفارالملی میں) اصی عیاص رو اپنی کما ب شفار میں فرائے ہیں: ۔ "کرخلیفہ عبدالملک بن مردان نے حارث مامی مدمی نبوت کوفش کر کے

برسید مید مید مدن بردشکایا تقاراس طرح ادر بهت سے دوسرے خلفاراور عبرت کیلئے سولی بردشکایا تقاراس طرح ادر بهت سے دوسرے خلفاراور سیالین نے ایسے تمام مرعیان نبوت کونتس کیا ہے، اور علمار اترت فراس قتیا کی زندہ میں قیائرہ کی ہے ساور حرکو کی اس نفو می کرنہ ہے

نے اس قتل کی تصویب و تائید کی ہے۔ اور درکوئی اس تصویب کرنہا ہے۔ کا مخالف ہے۔ دہ کھی کا فرہے ، اسے ، ابیشا سے ۔ دہ کھی کا

علامه نفاجي لکيتے ہيں۔

" اس طرح ہم اس خص کو میں کا فرکہیں گے ، جو آپ کے بعد کسی اور کے بنی ہونے کا دعویٰ کرے ۔ شلا سیلہ کڈاب کو بااسو وعنسی کو یاکسی اور کو بنی ماتنا ہو، یا آپ کے بعد کسی اور فص کے بنوت کا دعویٰ کرے ہیںے قادیا نی فرقہ کے لوگ ) اسلے کر آپ نزار ، دھریت کے نصوص اور نفری کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں ۔ لہذا ان کے عقا مُداور وعودُ می سے ان تمام نصوص کی مکذیب اور انسکار لازم آتا ہے جو مریح کا کفر ہے ، داکفارالملی میں ،

اسی طرح وہ نتخص کھی کا خرہ مجر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس دق آتی
ہے۔ اگر جہ وہ نبی مونیکا دعویٰ نہ تھی کرے۔ یہ ساکر لوگ اس لئے کا فرہیں کہ اس
ضمن میں وہ رسول اکرم صلی انٹر علیہ کوسے گذریب کرتے ہیں۔ اور آپ کی تنعیر کا ت

اس براجماع ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے سلسلے میں جو کھے فرای ہے مسلسلے میں جو کھے فرای ہے و کچھے فرایا ہے وہ ا بینے ظاہر برہے کہ اب کے بعد کوئی بی کہیں موگا، جواس کے خال<sup>ت</sup> عقیدہ رکھنا ہے۔ وہ کا فرہے۔ محدّث مبلیل مفرت شاہ صاحب کشمبری نے الاست واننظائر کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے۔

کو کوشخص یہ خوا تنا ہوکہ محصلی الٹرطلید و کم آخری نی ہیں۔ وہ مسلان نہیں ہیں۔ اس لئے کرفتم بنوت مزدریات دین میں سے ہے ہا کو یا نہانیا عذر قرار نہیں یا یا۔ درسے امور میں جہل کو عذر ما نا گیا ہے مگراس باب میں قطعًا عذرتسیم نہیں کیا گیا ہے۔

سنسرح عقائدنسنی میں علامہ تفت زانی نے لکھا۔ہے کہ "سب سے پہلے بنی مفرت آ دم میں اور سب سے آخری بی محصی النر علیہ رسلم ہیں "

وكونه صلى الله عليه وسلم خانم الخفرت صلى الترعليه ولم كا آخرى بى النبيين ممّا نطق به الكتاب و موناان مسائل ميس سے يحب بر صدحت به السنة واجمعت عليه كتاب الترناطق ہے - اور سنّت ميں الاتمة ويكف مدى خلاف ويقتل من كل مراحت ہے - اور است كاجن ان أصبى الماع ہے - اور است كاجن ان أصبى الماع ہے - اس كے خلاف ان أصبى الماع ہے - اس كے خلاف ہے -

ب ب ب ب بایگا ب ب ب ب ادراگراسینے دعوی برمعر ہوگا و تست ب ب ب ب ب کیا جائے گا ۔

مسلم شربين ك صربيت سبع كدا تحضرت مل الشرعليد وسلم في فرايا -مين خاتم التبيين مون اورمبري مسجد أناخاته الانبياء ومسحدى انبيام كرام كي مسبحرون كي حاتم الساجر خاتم المساحد، دمسلم مدریث میں اس کی می مراحث موجود ہے کہ نبوت عتم موجی ہے ۔ آنحفرت صلی الشرعلبہ و لم کے معدکوئی بن آنے والانہیں ہے۔ البتہ الجھے خواب باتی رہ مجتے ہی مبشرات بوت بیں سے اچھے خوابوں کے لم يبن من مبشرات النبوة الآ موا و ومسرا ادر کچه باتی ندر بار الرؤبيةالقالحة ( دُوالامسُلم ، مِشْكُولًا ) مختصريرك بمحدرسول الشرصلى الشرعليريسلم آخرى بى ميس- ا ورآب كى اتمعت آخرى اترت ہے۔ اب دین تیم کی اشاعت وحفاظیت کی ساری دمرداری آب کی اتستیر ہے۔ آب نے ارمن وفر مایا کہ دو چیزیں تم ہوگوں میں جھوٹر رہا ہوں -ابک الشر ننسانی کی کما ب، ووسیسری این سنست ، تم نوگ حب بک ان کومضبوطی سے سے تفامے رسو کے۔ مجمع گمراہ مذہو کے۔ الترك رمول صلى انترعليدوهم في فرماياب قال رسول الله صلى الله عبيه فيم كرمس د وچيزيں مجھور رياموں جب تركت فيكم امرين لن تضلواما يك تم ان و د نول كومفبوطي مصقصام تمسكتم بهماكتاب الله وسنتر رمو ي مركز كمراه نه مو ي - ايك المترك رسوله، دُوالا في المُوطارمشكولة، كاب قرآن بك سهه - اور دوسيخ اس کے رمول کی سنت اما دمیٹ بوی مج رسول التقلين مسى الترعليه كوسلم في اكب وفدمستقبل كم فين كل طرف التراده كرتة بوت ارمناه فراياتها-

قال رسول الله صلى الله على الله على الله على المنافئ اخوالزمان و جالون كذابي يأ تونكم من الأحاديث بما لم شعوا المنتمر ولا أ ما فكم فا يّاكم وايّاهم لايضترنكم ولا يفتر ف كم وايّاهم ولا يفتر ف كم والا مشالم والا يفتر ف كم والا مشالم ومثكواة المنافع م كم فاح فا م المنافع و المن

آخری زاری بهت سارے دخال وکڈاب اسبی انبیں میکرتمہارے اس انبیں کے یجومی زم نے مسئا ہوگا۔ اور نہ تمہارے آبار واجداد نے ابذائم ان سے خبر دار رسنا، وہ تم کونہ تو گھراہ کسنے یا تمیں اور نہ تو فقہ میں والنے ہیں

منایده نه انه اکیا ہے کہ طرح طرح کو حجال دگذاب بیدا ہو نے فرد رہے ہیں۔ اور مخلف انداز بین سانوں موجے ہیں نی بی بین کو طرح کر پہنٹیں کرد ہے ہیں۔ اور مخلف انداز بین سانوں کوراہ حق سے مہانے کے در لیے ہیں نام بغلا ہر بڑا خوست اے ، مگرز ہرا نور بہ فادیا نی نقنہ بھی دراصل اسی د قبالی نقنہ کی ایک صورت ہے ہو مزد درستان میں ایک ملی وزندی کھڑا ہمارے سامنے ظا ہر ہیں۔ جیرت ہے کہ مزد درستان میں ایک ملی وزندی کھڑا ہمارے سامنے ظا ہر ہیں۔ جیرت ہے کہ مزد درستان میں ایک ملی وزندی کھڑا ہمارے سامنے کی ہرات کرتا ہے ، وہ عفرت مہدی ہے مرجع موجود ہے ۔ اور بی ہے معاذ افترالیبی ہے ای ، ایسی گستاخی ، اور ایسا غلط دعوی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسی وقت وہ قش کردیا جا ا

یادرکھاجائے حب کے دارالعلم دید مندادراس کی فیض یا فتہ جماعت موجود ہے۔ کو ن ایسی دخال مخرکہ کا میاب نہیں ہوسکی ہے جس طرح دارالعلم دیوبند اوراس کے تلافرہ نے گذشتہ سواسو سال سے دین مبین کی حفاظت کی ہے۔ آئدہ مجی یہ دبی اور بین الا توای درسگاہ اینا یہ فریقہ انجام دبی رہے گی۔ اور یہ ان افراد کو بریداکرتی رہے گی۔ جن کی زندگی کامشن حفاظت وصیانت تعلیمات افراد کو بریداکرتی رہے گی۔ جن کی زندگی کامشن حفاظت وصیانت تعلیمات اسلامی رہے گا۔ انٹر تعالی اس ادارہ کو تا قیامت زندہ و نابندہ رکھے۔ مصلے اخیر میں مجھے بے ساختہ اس ونت سابق مہتم کیم الائتلام حضرت بولان محظیم میں اندازہ محظیم میں محضرت بولان محظیم محضرت بولان محظیم محضرت بولان محظیم محضرت بولان محضرت بولانی محضرت بولان محضرت بولی بولی محضرت بولی محضرت بولی محضرت بولی محضرت بولی محضرت بولی محضرت

عقيل المحتم أبوت وأوران المراجل قادياني مؤزا فلام احل قادياني

مولانا عَبُدُ العَليُمُ فَارُوقَى دَارِالْبِلْغَيْنَ لِهُورُ اس میں کوئی سنسین کہ انٹر کے اخری بینمبرحصرت محمصلی انٹرعلیہ وہم ہو مقرس سشربعت ليكردنيا ميس معوث مرسة وه ضراكي آخرى اور دائمي شربعيت ب بوما تكل دا ضح ادر روشن ہے نہ نواس میں كوئى الحياؤ ہے ادر مذہم كسى قب كا اہمام ہے اسی طرح جن یا کہا زمستیول نے اس دین متین کو ذات رسالت سے براورامن جامل كميا اورآف والى نسول كم حد درجه ومرداري ادركمال ديانت و تقابهت كما متمنتقل كياان كأشخصيات علم وعقل نصل وكمال انهم وتدبر ذبن ومزاج اورطهارت وباكيزگ كاعتبارسه كالل وكال بين سى وجها اسلام كومثاني ياس كے مزاج وطبيت كوبرلنے كيك وب مخالفين اسلام كى طرف مع كوق كوشش ياسازش رونما بوئى توان معزات نے تمبى اسكوبردانش فيكيا اورمر كمف ميدا في على بين الركت وصورا قد م ملى الشرطيك لم كى وفات كے بعد حفرت مدبق اكبرمن الترعنه كى فلافت كے آغاز ميں جب فتنه ارداد المقا اورموعيار بوت نے اپنی جوئی بوتوں کے محل تعمر کھنے کی ناکام کوشش کی توصفرت ابو کھولئے

اوران کے ساخیوں نے ان جوٹے دوریاران نبوت کے محلوں کوابی محوکوں سے گراکر ہوری دنیا کو تبا دیا کہ تھے نبوت کی کمیل ہو یکی اب اگر کوئی اس محل کھی سے دوسے رامی بناتے گا مسے زبین ہوس کردیا جائے گا۔

بها رساز مان بب تة برا اكب صدى قبل قاديانى فتنه كاوجود مواحب كم نياد انيسوي صدى عيسوى ميس مرزا غلام احرقاديانى في ركمى كيشخص مست اعمرينياب كرايك كارس قاديان مسلع كورداس بوريس ببرا موا- وبي اس في ابتدان تعلیم حاصل کی اور کچیود مگر فنون وعلوم کامطاند کیا اس کے بعد طویل مدت تک انگریزی طومت کی ملازمت کی - امت اء اسے دعوی کیا کہ انٹر کی طرف سسے أسه به ذمه داری سوسی تمی سید کرحضرت علیلی علیالت الم کے طرز برمحلوق خواکی ال كرك بيرام بترام يتروه مسلسل كراميول كاطرف برصنار بالمعبى كهتا تفاكه مجري حضرت عیسائی کی روح حلول کرکئی ہے اور تھی دعوی کرنا کہ مجھے الہا مات و میکا شفات ہوتے میں وہ توریت ، انجبیل اور قرآن پاک کی طرح خداکا کلام میں اس نے ب تمبى كماكه أخرى زمانه مين قادبان من حضرت عيني نزدل فراتين تح ادر بيمي دعومي كياكه مجدير دمن بزارس زائداً يبي آماري كمي مي - اور قران كريم بعضوراك ملی الشرعلیدو لم اور دیگرانبیات سابقین نے میری نبوت کی شہا دت وی ہے آور اس منعسنے اپنے گاؤں قادبان کو مکتہ اور مدسینہ کے ہم رتبہ، اور این مستحد کو محضورياك عليالصالوة والستسلام كالمسجد سعدا نفنل كما ادراس بات كى توكول ميس تبليغ كى كريمى ده مقدى سنى ب حسى كوقران ياك بيمسى داقصى كے ام سے ذكر كياكيا ب ادرص كا ج كرنا زمن ب يدادران صيدنامعلوم اس في كنف وعوب كة جواس كى ادراس كے متبعين كى كتابوں مي تفصيل كے ساتھ مذكوريں -مرزا غلام احمد فادیانی درامس ایب نیز منرب کی نبیاد ریکھنے کاخواشمندنیا

حس کے لئے اس نے یوری کوشش کی دوامی لئے انگریزوں کا اطاعت مخذار ر با حن کی ان وتوں مبدوستان میں حکومت تھی اوران کی خدمت گذاری اور كاسدتسي مين ايئ عركا ايك بهت براحصة گذارا اورزبان وسلم سے انگرزوں ك محبت وخيرخوامي ا ورتم دروى كاخ ب خوب اظهاركيا - انگر بزى حكومت كومي اينے اغرامن ومفادأت محد كميز فيشخص موزدن نظراً بإيناني است طرى تبزى سسے انياكا م سنبردع كميا - يسط مجرو مونے كا دعوىٰ كميا - اور كير چند قدم آگے بر حكرا م مبرى بن كيا كي ون اوركذرك تومسيح موعو بن بينا. اور آخر كارمنصب بوت كامدى بوكيا انكريزن جوجاباتها وه بوراموا يحكومت انكلت ندأس ك سريرستى كايوراحت اداكيا اوراس كى حفاظت بب كوئى تمى نركى برطرح كى مهونتيں اور مراعات بهم بهونيا من مرزا غلام المحرقا دبا بي تعبى مهيشه مكومت كے احسانات كا معترف رہا ورمیا ف طور براس نے اقرار کیا کہ میں حکومت برطانیہ کا خودگات بوراموں " اور الكي علم اين وفا داربون اور ضرمت گذاريول كو گفات موئ

« میری عمر کا اکتر حصته اس مسلطنت انگریزی کی تا نیدا و رحمایت می گذراد. « میری عمر کا اکتر حصته اس مسلطنت انگریزی کی تا نیدا و رحمایت می گذراد اورمیں نے ممانعت جہا دا در انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس فدركتا بين لكمي بين اورامشتها رشائع كئے بين كواكروه رسائل اور كمّا بين المفاكى جائين تو يجاس الماريان ان مسي بحرسكي مي -

وترياق القلوب منطأ أزمزا)

خلادة گفتگو میکرمرزاغلام احرقاریا ن نے این خودساخت محبوی بوت کے تبوت میں ادر عقیدة ختم نبوت كو منانے كميئے بحر بورجد وجيدكى بهاں تك كه مستمراصول اورترآنى نصوط وقطعيات كاانكاركيا ا دران كى من مانى بيه جااور

ركبك تاديلات كيس حبب كرعقب وتتم نبوت مسلمانوس كا ايك ايسااجاعي اور تطعى عقيده ہے جس مي سي تسمى ما دين و توجيبه كى كو فى كنجا كشش نہيں امس عقیرہ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے بئے یہی کا فی سے کہ چودہ موہرس سے تمام مسنمان اس پرتفق بین کرحفرت محصنی انٹرعلیک کم انٹر کے آخری دیو

عد مرفره و مراسلام سے آئے تک تمام مسلان ہی استے عصبات کی مسلان ہی استے معمون مرفوث است میں اوراج بھی اسی پرایمان رکھتے ہیں کوانحفرت مسسى الترعبيرك فرآخرى بني مي أحيى دات يرباب نوت كلي طور يرمبركرديا كياسه بباكب السامشهوراور بنيادي عقيده سيحكه عامى سيعامى مسلمان مي أسه دين كه امراس اور صرورى عقائر بين مشمار كرياب حس ميايان لات بغیر کوئی مشخص ملان نہیں ہوسکتا۔ قرآن پاک نے تھی ملزی حراحت وصفائی کے سائد بيان كياب كرحضر بحصل الترعليه وسلم ماتم النبيين "بي يعقيده دراصس دین اسسام کی حیات احمای ادراتست کی تبیرازه بندی کامحافظ ہے اوراس برسم شيهم معانون كالجماع رابه وراس اجماع كالمحابث مجيم متواز هه رقراً في دسنت ادراجها على امّنت تبينول مين جا بجا بحتم بنوت "برداضح اور روشن ولانگ موجود مي -

ترآن باك مين التررب العرب كالرست وسي -مَّا كَانَ مُحَمَّلًا أَبَا اَحَدِيدٍ معروسل التَّرعلب ولم المُولون مِن مِّن رِّجَالِكُم وُلكِنْ رَسُولُ مَعَولًا معروسل التَّرعلب في وه تواللم اللهِ وَحَالَتُمُ النَّبِينَ ٥ رسول اوراً فرى تى بي -

اً بيت قرآنيد مين فناتم "كانفط"مت "كے زبرا درزبر دونوں كے ساتھ

میں طلب واضح کرتا ہے کہ آئے آخری نبی بیں یا برکہ آئے نے انبیار علیہ انسلام کار نساختہ فرادیا اور آئے کے بعد کوئی شخص مقام تبوت پرمرفراز نبرو سیسے گا اب آگر کوئی گئے تصوی اس کا دعوی کرے تودہ الب پی چیز کا متر عی ہے جس کی اسے اب آگر کوئی گئے ہے۔

ماس كوفى دلسيل سيس -" اخاتر النبين كايمي مطلب البرين لغت في لكھا ہے كہ خاتم القوم آخر القوم كے معنی ميں متعل مہرتا ہے ولسان العرب بجو لغنت عرب كامت ہوروتند كتاب ب اس من تكما ب - ختام القوم وخاتم واخرهم ومحتل صلے الله علیروسک رخانع الانبیاء - بھرآگے تکھتے ہیں۔ وخاتم النبین اى اخرصه القاموس اوراس ك مشرح "مَاج العروس" مين على عاتم اور خاتم كيم عنى يم تحرير كت بن اوراس كوتمام محققين وعلمائة مفترين في اختيار كيا ب دام ابن كثير فاتم النبيبن كي تفسير ترت موسة رقمط از مي -و ولشر تعالی نے اپنی کتاب اوراس کے رسول نے اپنی متواتر منت میں تبایاہے کہ آکے بعد کوئی نبی نہیں ہے یا کہ توگوں کومعلوم موکہ آم کے بعد جومی شخص اس مقام کا دعویٰ کرنے گا۔ وہ انتہال کھوٹا، ممکار وجال اور بوگول كو كمراه كرف والا بوكائ ا مام آلوسی این تفسیر روح انسعانی میں مکھتے ہیں۔ موضی النرعلیہ وسلم کے عام النبیبن مونے کی خرقرآن میں دی محد سنت میں معی اسے دو توک الفاظ میں بیان کیا گیا۔ معرصنی الشرعبی وسلم آخری نبی میں اس بربوری اقت کا اجماع ہے د ارسنسخص اس کے خلاف دعویٰ لے کر الحقے کا اسے کا فرقرارو باجاتیا د با اجوشخص اس کے خلاف دعویٰ لے کر الحقے کا اسے کا فرقرارو باجاتیا ۔ سیح نجاری میں مفترت ابوہر سردہ منسے روابت ہے۔

بی صلی الترعلی مے فرا بی اسرائیل کی قیادت انبیار کرتے تھے ابک نبی دفات یاجا ماقودوسرا اس کی جگہ ہے لیتا سکین میرے بعد کوئی بنی نبیں ہے دنجاری )

ا کیک دوسسری گربر بی صلی الشرعد و سلم نے فرایا۔ میری امت بین منیق مجموسے مہوں گے۔ ہراکیدا ہے متعلق دعویٰ کرایا کروہ المندم کا بی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین موں میرے بعدکوئی نی نریم

اسی طرح بنی کریم می انسرعلیہ و کم کی متعدد اصادبیت اور صحابہ کرام کے متعدد آ تا ہے سے میں انسرعلیہ کرام کے متعدد آ تا ہے تعالیہ انسرعلیہ کرتے ہے کہ آئے تحضرت صلی انسرعلیہ کرتشنی برنبوت درما است کا سلسلہ بند ہوگیا ۔ اگر عقل و درایت کی رکشنی میں ختم نبوت برغور کیا جائے تو بہتہ جاتا ہے کہ آ ہے کہ آ ہے کہ کے سلسلہ نبوت کے جاری رہنے اور آ ہ سے پہلے کسی نبی پر نبوت ختم نہ ہونے کے تین ایم اور نبیا دی اسمان میں ۔

(۱) یہ کہ صفورا قد س ملی اللہ علیہ دسلم کے حب قدرا نبیا م مختلف ادوار نیس .... دنیا میں تشریف لاتے ان میں کے کسی کی مجا نبوت عام نہ ہوا کرتی تھی۔ .... مربی کسی ایک خاص قوم یا کسی فاص بتی کے لئے ہوا کرتا تھا اس لئے میں مردت ہوتی تھی کہ دوسسری قوم اور دوسسری کیلئے ددمرا نی بھیجا ماتے مردرت ہوتی تھی کہ دوسسری قوم اور دوسسری کیلئے دمرا نی بھیجا ماتے مردت ہوتی تھی کہ دوسسری دجہ بہتی کہ انبیائے سابقین جب دنیا سے تشریف کے جدان کی شریعت میں تحریف منظم المنا کی شریعت میں تحریف ہوجاتی تھی۔ اور مداوند قدر س نے کسی می شریعت کی حفاظت کی ذمر داری نہیں ہوجاتی تھی۔ اور اس کوئی شریعت دی جائے ہوئی تھی کہ دوسسرا بی آئے اور اس کوئی شریعت دی جائے۔ کے ایک کی خواس کوئی شریعت دی جائے۔ کی جائے ہوئی تھی بنا بریں حردرت بڑتی تھی کہ دوسسرا بی آئے اور اس کوئی شریعت دی جائے۔

بإمالق مشرلعیت ک اس کے ذریعہ سے اصلاح کرائی جائے۔ سا ۔ برکد انبیائے پیشین جوستے ربعیت کے کرمبوث ہوئے اس کو انٹرنے اکا ل كاشرف عطانيس فرمايا - اس كن ان كالأيا بوا دين غيراكل بوما تصا-مذكوره بالادجوه كى ماء يراك سه بيل كي بعدد فيرا نباء آن رسادر سيلسانينوت ودازمة مارم متحرصب انشرني آب كوا ينابني ودسول بناكر دُنيا مي بجيحاتو ان تينول امورسه يورسه طور برمطنن كرديا كيا آت كي نوت د ما مي بجيحاتو ان تينول امورسه يورسه طور برمطنن كرديا كيا آت كي نوت ورمالت بھی بوری دنیا کیلئے عام کردی جنابی قرآن یاک میں اس مضمون کو كافةً للناس بشيرًا ونذ يرُل اور مي أب ك زبان مبارك سيمياعلا كراياكيا وفل بالتها الناس اني رسول الله السيكم جميعًا- اوراس مضون كواس طرح مى ذكر فراياكيا- وما ارسكناك الدرجة للعلين ای طرح آی می منتسر تعبت کوابدی اوردائمی فرما کراس کور و درل انجراف منسخ كيمل سعفوظ فهاديا اوراس كى مفاظت كى ذمّه دارى خود اينے اوبراي انّانحن نولناالذكوَوانّالدُلكافظون اوركيم يَعْ فَرْخِي سنادي مَن كريم في آه برايغ دين كواكمل فراديا" البرص اكملت لسكم دينكم" اور صوالذى ارسَل رسوله باكهُدى ودين الحق ليظادُّ

نقل وستربیب عقل در ابت سراعتبارسد اس میں کوئی شبہ بی کہ میول فدانسی التر علیہ ولم الترکہ آخری بیغیر میں آئے دربعہ سے جوست ربعیت ہم کوئی ہے وہ اس کی آخری ایر کی ادر دائی قیامت تک باتی رہنے والی سنسر بعیت ہے۔ وه سلانون كى متفقة تفريرسے مبط كركى ہے كہ خاتم النبيين "كامطلب يہ ہے كہ .... آمیه " نبیول کی مهر" بی اوراس کی وضاحت به بسیبان کی که حضور سی انترطیقهم کے بعد اب جو می بی اسے گا اس کی نوت آئے کی مہر تعدیق لگ کرمعد قدم ہی۔ اس كے تبوت میں قادیانی مزمیب كى كنابوں سے بكترت عبار توں كا حواله دیاجی مسكتاميد مكرم جند حوالول يراكنفا كرية بي ملاحظ فرمايس ـ وفاتم النبيبن كے بارے میں حضرت سے موعودعلیات الم نے فرایک خاتم النبيين كمعنى يومي كرام كى مبرك بغيرسى كى نبوت كى تعديق تنهيس بروسكتي حبب مهرانگ مبال مع توده كاغذ مسند موجا أسه راسي طرح آنحفرت كى مهرا درتصدى حب بنوت برنه مو ده معيى بني ب، ( ملغوظاتِ احترَم تبهمنظولهني صاحب فاديا ن حصر يخم صصير الركوني تنخص كميم كرحب نبوت ختم موسي سبعة واس امّنت مين أكس طرح بوسكتاب تواس كاجواب برسي كخضرائ عزوص فياس بيزه دنعيى مرزاصاحب كانام اسى لئ بنى دكھاہے كدستيرنامحدسول التارى بنوت كالمال امت كے كمال كے نبوت كے بغیر ہرگز تابت نہیں ہوتا اور اس کے بغیرمحض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جوابل عقل کے ترویک ہے دلی ہے د ترجم استفتام على ضبير حقيقة الوي صلا) ممين اس سيدانكاربين كديول كريم على الشرعليري ما تم النبيين بي مكرختم كے دومعن البي جو" احسان "كاسوا د اعظم محاجا الب ادرج رمول كريم صلى انتزعليه فلم ك شان اعلى ا درار فع كے لمرامر خلاف ہے كہ

آب نے بنوت کی نعمت عظی سے اپنی اقت کو محروم کردیا ملکہ یہ ہیں گئاب منبول کی مہر ہیں " اب وی بنی ہو گاجس کی آب تصدیق کردیں گئے۔ منبول کی مہر ہیں " اب وی بنی ہو گاجس کی آب تصدیق کردیں گئے۔ دالفضل فادیا بن نمٹ لیز، ۲۲ رستم بر مساول م

ختم نبوت کی تفریر کا براضلاف صرف ایک نفط کی مادیل و تفریر کمیرود ندر با ملکم فراغلام احمد قادیان اوران کی جھوئی نبوت برایمان لانے دانوں نے اس سے انکے بڑھ کر بہال کسا علان کیا کہ نبی مسلی الشرعلی کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی آسکتے ہیں۔ بہات بھی ان کے اینے واضح بیانات سے تابت ہے ہم اس موقع پر معلور منونہ حید دوائے بر معلور مند حید دوائے زیر تحریر لاتے ہیں۔

یہ بات بالکاروزروشن کی طرح نابت ہے کہ آنخصرت مسی انٹر عکیہ ہم کے بعد نبوت کا در واڑہ کھلا ہے۔

رحقیقہ النبوہ صلای مصنفہ مرزابشیالدین محودقادیانی اگرمیری گردن کے دونوں طرن تلوار میں رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہتم ہے کہوا تحفیرت میں استے گاؤیں اسے مردر کہوں گا تو میں استے گاؤیں اسے مردر کہوں گا تو میں استے گاؤیں اسے مردرا سکتے ہیں اور مرزا سکتے ہیں ۔ دانو ار خلافت میں الاز مرزا بشیرالدین محدد) میں مسلانوں نے ایس میں کہوں کے حز انے ختم ہو گئے ان کا یہ محبنا خدا تھے فرزا تھے کی وجہ سے بے درنہا کی خدر کوئی نہ سمجھے کی وجہ سے بے درنہا کی نی موں گے۔ کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نی موں گے۔

مراكا ديوات موين مراكا ديوات موت اسطرح مرزا غلام احمرتان خابي نوت كه كا راه مواد كرك تخت نبوت بحياديا ا دران كمتبعين ومريد بن في ميانكو مقیقی معنوں میں نبی تسبیم کرایا۔ قادیانی گروہ کی بے شمار کما بوں بیں ان کے اس دعویٰ کے خوت بیں بہت سی عبار میں ہم مختصر اکچھ تحریر میں نقل کئے دیتے ہیں جن سے مرزا کے دعویٰ نبوت کا بہتہ جلے گا۔

بس بارباً بستلای کا بهون که بموجب آیت واخوین منهم که می بلحق ایم الانبیا رسون اور قدافے بلحث ایک میں خاتم الانبیا رسون اور قدافے سے بیٹس برس بیلے ایرا مین احرب ایس میرا نام محدادراحدد کھا ہے ہے۔ اور مجھ آنحفرت می انتزعلیہ کو کم کا ی دجود قرار دیا ہے۔ داکی فلطی کا ازالہ صنا)

مبارک دہ حبور نے مجھے بہنا میں فدائی سب راموں میں سے آخری راہ موں اور میں اس کے سب توروس میں سے آخری نور موں برمت مے دہ جو مجھے چھوٹی اس کے سب توروس میں سے آخری نور موں برمت ہے دہ جو مجھے چھوٹی اے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔

میں دہ جو مجھے چھوٹی اے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔
دہ جو مجھے چھوٹی اے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔
دہ جو مجھے چھوٹی اس کے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔
دہ جو مجھے چھوٹی اس کے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔
دہ جو مجھے چھوٹی اس کے کیونکہ میرے بغیر سب ناریک ہے۔

سیس سفرد دید اسلامی نبی کے جمعنی کرتی ہے اس کے معنی کسے حضرت صاحب دیعی مرزا غلام احرصاحب، برگز مجازی بنی نبیب بلکھتے تی بی می دوحیۃ تانبوۃ مسے! از مرزا بنیرالدین محود )

منصب بوت كي أو ما كي المرزاغلام احمد قاد ما في في المن قامير فاسد منصب بوت كي الكارس فاسد خيالات ادر باطل افكار كا اظهار كياس اس كا اكب بهت براح حضر منسلا

وه دین دین نهیں ہے اور نہ وہ نبی نی ہے حس کی مثالبت سے انسان خدا تعی الی سے اس قدر نر د کی نہیں ہومکھا کے ممکا کمات الہیسے مشرف خدا تعی الی سے اس قدر نر د کیک نہیں ہومکھا کے ممکا کمات الہیسے مشرف موسے دہ دین تعنی اور قابل نفرت ہے جویہ سکھا اہے کہ مرف بیند منقول ہا تول پرانسانی ترقیات کا انحصار ہے اور دی الہی آ کے نہیں بلکہ بیجے رہ کئی ہے ۔ اور خدا ہے کی دقیرم کی آ دار سننے اور اس کے مکالمات سے قطبی اامیدی ہے ۔ اور اگر کوئی آ دار بھی غبیسے کسی کا ن سک بہوئی ہے تو دہ ایسی مشتبہ آ داز ہے کہ کہہ نہیں سکتے کردہ خدا کی آ داز ہے یا شیطان کی ۔

دضميمه برابين احديجهته يخم صفساله ازمرزا غلام احبر يركس فدرنغوا درباطل عقيده سي كرابساخيال كياجائ كربعد الخفرت صلی الترعکیدهم کے دحی اللی کاور وازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور آئزہ کو قیامت کی اس کی توتی تھی امیرہیں صرف قصوں کی پوجا کردیس كياابها مذبب كجه مذمب موسكماس حس مي براه راست خواتعالى كالجيم بعي يتهنهن لكما بوكيه بن قصير بن ادركوني اكرميراس كيراه میں جان بھی فداکرسے اس کی رضاحوتی میں فن ایوجائے ادربراکی چیز براس کواختیار کردے تنب تھی وہ اس براین مشناخت کاوروازہ تنهين كموننا ادرمكالمات ومخاطبات معداس كومترف تهيس كرتابي خداتعها في كي قسم كھاكر كمتيام ول كداس زمانة ميں مجھے سے زيادہ بيزار البيد مذبه اوركون نهين موكا مين ابست مذبب كأنام تسبطاني ركهتا مون نه كدر مماني

وضيمه كرامين احمد ببحصة يخم مسك ازمرزا

ا محفرت سیح موعود علیه السلام کے منسے نکلے ہوئے الفاظ میر سے
کا نوں بیں کو بخ رہے ہیں "آب نے فرفایا یہ غلط ہے کہ دوسے
لوگوں سے ہمارا اختلاف عرف وفات سیح یا چندا درمسائل میں ہے
آب نے فرفایا اخترات کی ذات ، رسول کریم صلی استرعلیہ و پہلے
قرآن ، نمساز، روزہ ، جح ، ذکوا فاغر من کہ آب نے تعفیل سے
تبایا کہ ایک ایک چیز ہیں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔

"قاوبانیت "کاام موفوع اگر جرکانی وقت کی مہاہے مگریم فیصر ف ایک عنوان کے تحت ایمالا کچھ عرض کیا ہے۔ اسبدہ کہ دیگر اصحاب قلم اور ارباب علمہ وفن اس طرف حصوصی توجہ فرمائیں کے اور کھل کر وقت اس طرفاک فقد کا تعاقب کریں گے۔ اندراک دین حق کی ممایت حفاظت ادر حقانیت ونقابت کے سلسلہ میں ہونیوالی ہرخدمت کر ارا در فرائے۔ آبین خرجم بروب علم وعلى كاروى مب

وانريكير الملك فاؤند لشن بنكلاد بشن ويج المحذماليها مجافحها

يه الكرمسل حقيقت - بي كه دين مكل بويكا ب اور محمل النوعليه و لم خدا ك أخرى رسول اورخاتم البيبين بين - امّت كامتفقة عقيره سيم كهرسول التُرسى التُرعبية ولم ك بعداوركون نيانى آف والانهي سه واسلام ضدا كالتخرى بيغام اورزندكى كا مكل نظام ربع ربیعقیده مستران كریم استین متواتره اجماع اتنان ادلین و سخرین ادر قیاستن ، جاروس دلای كاروسیدایک سط نشاده امرسیم و الترتبارك وتعالى رت العله بلين من - رب كيمن ين سيم كمن في يركواسك مناسب تربیت وسے کر تدریجًا کما ل یک بینجانے دالا ، اسی ربوبیت کالقاضا تفاكدان أكم مادى ارتقام كومد يميل بك مينجاف كيل ساركادى إسباب كاانتظام فرمايا كميا يسس رب العلين كا مكمت بالغيس يركمونكر منصور ومكاني كروه انسان كى روحانيت كى تكميل كابندوسيت اوراس كامكل انتظام نيواتي وو من عالم امری جیسیز ہے۔ اسٹر تعالی کے امرو تذکیر میسے اس کی تسکین ہو ہے۔ خدلے رصم و کرم نے بے نیاہ ربول شفقت کی کی بنایر ماقی ادتقاد کے

اسباب مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ابتدائے آ فرینسٹ ہی سے انسانیت وردحانیت کی تربیت و ترقی کھیلئے وی اور بوت کا سنہری سنسلہ جاری فرایا اور برت کا سنہری سنسلہ جاری فرایا اور برت کا سنہری سنسلہ جاری فرایا اور برت کے اس کونکیل کے بہنجا کا ۔

انسان اس انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں بالکل اس قافلہ کے ماندہ ہے جو ایک میں بالکل اس قافلہ کے ماندہ ہے جو ایک میں منزل کی طرف رواں دواں دواں ہے۔ بین رس منزل کی ہی نے کے راستہ ہے وہ آگاہ نہیں۔ کوئی دا تف راہ شفیق رہنا اس کو راہ کی کچھ نت نیاں بنا دیا ہے اور دہ قافلہ اس کی بنائی ہوئی نت نیوں کے مطابق کچھ راستہ طے کو بیتا ہے۔ اسیکن اب اس قافلہ کو بھرسی رہنا کی حزورت پیشس آتی ہے اور دہ اس کی بنائی ہوئی علایا کے مطابق مزید کچھ اور فاصلہ طے کر فتیا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھنے کی صلابت میں بندر نے افرا نہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھنے کی صلابت میں بندر نے افرا نہ ہوتا رہتا ہے۔

بالاحسراس سے ابک ایسانخص لمجا ناہے۔ جواسے کا ومفر کا ایک کمل فعشہ دید تیا ہے۔ اور قافلہ اس نفشے کے حاصل کرنے کے بعد کسی نئے رم برکی فرورت سے

یے نیاز محصا کا ہے

تران و حدبت کی روشنی میں انسان اور معامضرہ کا ارتقام کوئی اندھا و صند عمل میں آنے والی حرکت نہیں بلکہ یہ ایک با صدف عمل ہے ۔ اور اس کی ایک ہی راہ ہے، جسے مراط ستقیم کما گیا ہے۔ اس عمل کا نقطہ اکت زاور راہ سفراور منزل مقصور سیمعین اور شکھی ہے۔

سنت النی کے مطابق نبوت اور وی کی براہ متدریح کمال کک بہونی ہے جیساکہ ایک عمارت محمل ہوتی ہے۔ عارت کی نعیر کا مرف اس کے ستون اور دایا ہو ہیں۔ آت ایک مکمل کان ہم اہے ۔ نبوت کا معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ نبوت معطفوی اس کی کا ہی دورت ہے ۔ بہی دو ہے کہ نبوت کا سسانہ ختم و محمل ہوجانے کے بعد

دہ مزید سی اصافے کو قبول نہیں کرتا ہے ہوئکہ تکمیل کے بعد کوئی اصافہ کمال کے منافی بهوناسي - رمول الترصلي الترعليرونم كي ايدميشيه وحديث مين اسي جانب امتياره كياكيا ہے۔ آ يسلم نے فرما يا۔ نبورت الب مكان كى ما ندسے يمكن اسكے مكل تو يس صرف الكيد النيط كى مَعَكُمُ ما في ره كنى . مي مي وه دينط مول -به بميل انساني ارتقار كا ابك امر فطري ب و ابك انعام خدا دندي ومومسالني كى حيتيت سے قرآن اسى اتمام كا اعلان كرياہے - اكْيُومُ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِبُنِكُمْ وَأَنْهُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ نِعْمُرِينَ وَرَضِينَ لَكُمُ الْإِسْلامَ وَيُنَّا (المائدي) عقبدة ختم نبوت كا الكاروراص انساني اورانسا بنت كي نطري تكيل اوراكب نعمت اللي

د وسیربنی کی صرورت عفلا کئ وجوہ سے ہونی ہے اور ماصی کی ارت می اس

۰ دا ، کسی کی نبوت وقتی برویس وه وقت گذرجانے پر دوسے کسی نی کی مزدرت ہو۔ ۲۱) کسی کی بوت خاص کوئی علا<del>قے کیئے</del> محدود ہو۔ بیس اس محدود غلاقہ کے ہا<u>ہر کیلئے</u> د وسنظمی بی می حزورت مو-

دس) یانوکوئی بی این حمایت تا نیرمی *دوست کسی بی کو*انترتعالیست ما بکتے جیساکہ حصرت موئى عليه استُ لام في حصرت مارون عليه استُ لام كوما تك لميا تها-ربه) باتوی کی تعلیات محفوظ نه میو تخریب کا شکار موحمی مور

وه) باتودین وسنسرلعیت کی تکمیل زمونی موس ان تمام دیوه سے آگریم نظرکریں تو دیکھتے ہیں کہ نیائی ظلی ہویا اصلی البسکی كونى خرورت باقى مبيس ري كيونكراك كي نبوت كمسى زمان ومكان كرمان مخصوص نہیں۔ ہے۔ ارمت و فراو مری ہے۔ و ما آرسلناف الد کافتہ لِلناس بشیل

شاید به تقی ایک حکمت موکه کلی شهادت میں التررت العرات کی الومهیت کی توصید کے ساتھ ساتھ بی سلی الترولیہ ولم کی رسالت کی شہادت بھی لگی ہے ۔ اور یکویا کہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایمیسائی ہو صر بونا مزدری ہے ۔ ایسا ہی آ بیسلی التروی ہے ۔ ایسا ہی آ بیسلی التروی ہے کہ ایمیسائی کو خاتم الرسلین والانبیار بھین کرنے میں میں موصد مونا مزوری ہے ۔ یہی عقیدہ اسلام کیلئے حدفامیل ہے ۔ تشاع مشرق عقام احتمال نے کیا خوب نروایا ۔

نبوت کو می سیم کرتے میں راسیکن وی نبوت کاسلسان ختر موسے کے قاعی نہیں من جيساك مندوستان من مرموساج ميى ده چيزے جسے ويکھركس كرده يرداخل أسلام يا فارت اسلام مون كاحكم لكا يا جاسكتاب بين ارتح بينكسى ليسكنان تروه كأنام نهبس جانتا حس نے اس خط كو يجا نرجانے كى جرات كى مجو اوريني حكمت ب كرمض أدم عليه المشكلام مصحص تعييلي عليها الم يك سارسے انبیار کرام آپ می الترعلیو کم کی نبوت کی بنت رست دستے نظراتے ہیں اور تیامت سے پہلے بہلے محبوتے مدی مبوت نے دجال اور کذاب کی فریب کوجاک كرنے كے لئے سارے انبياد معاقبين كى طرف سے اسى تنہادت كو دہرانے كے ليے حضرت عيسالى عليدالت لام تشريف لائيس كم أوركذا بين كا تلع قمع فرما نيس تحمد الر محررسول الترسلى الترعلبه ولمم ك بعدكون نباني آف والامؤماء توا بسلعم برزيضه عائد مواكر آن ولدنى كابشارت ويترجيساكه بهل انبيارا كسلى الترعلير لم كابشار وبجر کئے ۔ حالانکہ کہیں پرایساکوئی بفظ آسیصلی انتریکیہ کرکم سے متعول کہیں ہے لكهاس كے برطلات تواتر كے ساتھ آ سسلى الشرعليدك مم كے بعد كوئى نمانى زطلى بويا

ایک طری زندگی جوانسانی فطرت کے مطابق مو ، جائے اور کھی ہوا ور مرطرے کی تبدیلی اور تخریف ہوا در مرطرے کی تبدیلی اور تخریف ہوا در جو مسائل کی الجی شخیص کرے سجے الجی طرح منطبق کیا جا ہے۔ اور حالات کے مطابق منطبق کیا جا ہے ۔ اور حالات کے مطابق منطبق کیا جا ہے ۔ اور حالات کے مطابق خلاف علی ایک ایک مرتب میں ہمیشہ رہنا ای کوسکے ۔ اور حالات کے مطابق منا اور انسان کی ایک بنیادی فردرت تھی۔ دین محمدی صلعم کی تحمیل کے کا ایک عام تقافا اور انسان کی ایک بنیادی فردرت تھی۔ دین محمدی صلعم کی تحمیل کے ذریعہ میں بیر ضرورت ہوری ہوگئ تو فطرة وعقلا کسی نئے بی کے آنے کی فردرت نہیں رہتی ۔ اب زابی ، یا بوت کا ادّعا فطرت ادر مقل کے خلاف ہے ۔

مفرات! اب میں برنگہ دلیش میں قادیا بنوں کی کھرسازش کے متعلق عرض كرناجامتا موں باكسنان سے قادیا نیوں کے المبدم جانے کے بعد ترصغیر میں بتكاريش كازمين النيس اين عزائم بوراكر في كليك باتع أكتى ب ومرك علاتے کے ماندیماں . . . سام اجی ایجنٹ کرتیجین مشینری ا درہیو دیول کی مجربور "مائيران كومل ري هيه - وصاكر كيمشيورعلا فينشس بازار مي ان كامركزيم والكلوت ڈھاکے مختلف علاقول میں زمین خسر پرکر بستیاں بسارسے ہیں۔اس سکے علاده برمن باط با مسلم في مسنام تميخ ، دنياجيور دعبره علاقول مين مي ده اميث ا تردر موت برها رہے ہیں ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کمٹنا بڑتا ہے کہ ہماری طرف معدوبان خاص كونى بسيدارى تبين وجاريا بخ سال بيلي وصاكه مين العمن وفقط حتم نبوت كى طرف رسے جند صليے حبوس موئے تھے ليكن آج كل بيھى مرد بركتی -ما در سلی کی طرف سے اس عظیم است ان کانفرنس کا انعقاد عالم بحر میں حصوصًا مبكل دلشس میں اس فتنے کے خلاف می نخر كيد میں روح بھو مكنے میں مواثر تأمیت موگا

دار بعث وم کے اکا برا ورا منظیم انشان کا نفرنس کے منتظین کو ب بھر تہد ول سے سنت کرید اور منظیم انشان کا نفرنس کے منتظین کو ب بھر تہد ول سے سنت کرید اور مبارکہا و بسینس کرنے کی سعا دت میں حصتہ لینئے ہو سنتے ربت اور ماکوس خاتم الانبیا کرتے وقیق مختند اور ماکوس خاتم الانبیا کر برم منانے کی معادت نصیب فراکیں برم منانے کی معادت نصیب فراکیں

فاخرك عواناان الحددتله رب العلمين

## ختم نبوت اوم زاعلا المحاولي

از-مولاناعزبزاحدفاشی دبی-احدی

مرزا غلام احرقادیا بی بهت قابل انسان تھے۔ ابتداریں انھوں نے عیسائیو ادر آریہ سماجیوں سے کا میاب مناظرے کئے ۔ قابلیت کو اگر کنٹرول میں نہر کھاجائے توود غلط راسمنتہ پرڈال دیتی ہے ہی معاملہ مرزا صاحب کے معاملے میں تھے بیس آیا۔

حفرت مولانا محدر فاسم معاصب رحمته الترعليف ابني كماب تحذيرالناس مين ختم نبوت برحب فرات موسة تحرير فرايا ب كه خاتميت بين طرح كى موتى سبع و خاتميت زمان ، خاتميت مركانى اور خاتميت رس تخفرت سائي الترعيب وم كيك تينول طرح كى خاتميت ناست مع -

رون مرف ما میں ایک بیت میں ہے ہے کہ فاتم میں ان میں استرائی نے مرفر ایا ہے کہ فاتمیت رتبی ایک بیت کو ان میں میں ان میں ا

اورنی کی سرورت میں رستی ۔

و من من مولانا محد فاسم صاحب افوتی نے نیز برانیاس میں ختم بنوت کے سلسلہ بیں جو بحث موت کے سلسلہ بیں جو بحث فرمانی سی بیں جو بحث فرمانی سی معد معد مردرت بہیں رہ جانی کہ اس کو نامت کرنے کی سعی سی جائے۔ اس کے ملاوہ حضر مدرولانی فرمت اہ ممانیک شعیری رحمت الشرعلیہ فے مقدم م

كعاوليورس جوبحت فرائى ي وه كلى كافى و تماقى ي البته بحت كى حبب ريه عاتى ب كرم زاغلام احمد فاديانى في جود عوى نبوت كياسيم وه وعوى كما ل مك صمح موسكناس وقبل اس ككرم زا فع حكى وعوى نبوت يربحبت كاجائت وأتخفزت ملى الترعليه ولم كاخليب بركجير دلا تل براي ارمب سے بھلے تو قرآن پاک کی ہے آہتہ ہے ۔"الیوم اکملت لکم دینکم و وإنهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينًا " ميم السالم الشرنعال في فرمايا مي كراج مين تميارا دين مكل كرديا بعني دين كي يكبل الحديث صلی الشرعلیدی فات گرای بر موکئ - اسکسی بیغیری فروت منیں رہے گی -التنزنعال في دين كوسر يغيبر برنازل فرمايا مكرا تبدايي انسانون كاذبي ارتقا زياده مهين مواتها اس كن جول حول زمانه كزر تاكيا انساني ذمن مين زقي موتي رى اسى كمطابق الترتعال دين كاحكام مازل فرات رس بنيا بخصر بيسى عليهست لام كے زمانہ ميں تھی انسال ذمن كا ارتقار مكل نہيں ہوا تھا جيساكہ انجيل تقري تحظيم وحديد بمين مزكود سيم كدانكب بارمصرت علبنى عليه الستسلام سف ابني اتمت کے سامنے تقر بر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں بہت سی با بین ہیں تناجی ہوں مگر بهبت می باتین ایسی میں جو میں نے تمہیں تہیں تیا میں کیونکہ تم ان کو اہمی نہیں معجیرے نیرے بعد فارقلیط آئیں کے ۔ وہتہیں وہ ہائیں تعنی تبائیں کے خو میں تباجیکا ہوں ۔ اور دہ باتیں مجی نباتیں کے جومیں نے تمہیں نہیں تبانی ہیں، اس بصمعلوم بونا بهم که اسبان ذمن کاارتقار اس وقت تک مکل نمین مواتقا - آنحفرن مل الترعليه ولم مفرت عليلي عليه الست لام كه تشريب في جانے كے يا يك سوسال بعدتست ريف لائے - اس وقت انسان ذمن - ارتقامى آخسرى

منزل طے كرچيكا تھا۔ يى وجر ہے كەحفرت عينى عليدالت لام اوراك سے يہلے آفے والے انبیارعلیم السلام کے زمانہ میں مجی سارے عالم کے انسانوں کے د ما ع میں یہ بات نہیں آئی تعی کرمیاری و نیا کی تو مو ل کی کوئی ایک انجن مون چاہتے مترا تحفرت صلی الترعلیہ ولم کیے بعد دنیا کے سارے ممالک کی بہلی انجن بنی جما ہس کے اخلافات کی دجہ سے حتم ہوئی۔ اس کے بعدد دبارہ اجمن اقوام متیرہ زلو، این، آق قائم بوئی جواج تک قائم کے سیزا کیا عالمی نظیم اقتصادی مماجی اور تعافتی دیوی فسكى كے نام سے فائم مولى - جو آج كے فائم ميد-ان كے علا وہ عالمى بنيك اور علمی فوج مجی قائم ہوئی۔ اور انسانی ومن نے آئی ترقی کی کہ ریڈ ہو، ٹیلی ویژن ، تاربرتی ، لامسلی دواترلیس ) اورامتی توایاتی ایجا دکریی - اور راکٹ ایجاد کے جن میں سوار موکر انسان نے ساری دنیا کے کئی چکر لرکائے ادرجانہ تکت ہوئے گیا۔ اس سے پیلے ان جیپ زول کا تصورتی انسانی ذمن نہیں کرمکتا تھا کیوبکہ اس کا زمنِ اتنا ترتی یا **فته تهیس ت**صا-

، من تحضرت صلی الشرعلی ما تمیت مرتبی کے بارسے میں ذیل کے بیانات ملا ایک

تمام البيارسالقين عيم استكام ندجب اي قوم كومخاطب فرمايا توقوم كانام ك كرمخاطب فرمايا منكرا نحفرت ملى الشرعليدوهم نے بنا يقا المينا مس وسيركاكم مخاطب فرمایا بعنی اے انسانو کیونکہ آب تمام انسانوں کیلئے بی باکرنصیح تختستع ادرا نبيارعليم انستدام قوى مى تتع مكراً نحفرت مي الترعبه لهسلام برياقواى وانظر میشنل ای تقد اس سے براکوئی درجر بیس موسکتا ۔ تودم زا صاحب ابنے بی مونے کاصاب فقلوں میں افکار فرمایا ہے ، ملاحظ ہو سے دا) ممامتر البشرئ صلك بمصنف مرزاعلام المرصاحب (٢) كماب البرتير بيك فط فوف تحريركردة مرزا علام احمرصاحب (١٧) ازالة أومام مصع معنف مرزاغلام المرمعاوب وظاء كتاب برا ديم) انجام المحم مسك نط نوط تخرير كرده مرزا غلام المحرصاحب ده "مبرسه الله به جائز البي سيمكرين اسين بارسيس من موي كا علان كرول ا در کافر بوجاد ک رحمامة العبتری صلا بسنفه مرزاغلام احمیصاحب ـ اب تسریات کے موتے موسے مراصاحب پہلے اسے دلی امیرو موسے کا علان فرما ياد د يميوم زاصاحب كاليفلك . ٢٠ رشعها ن مي أسلام جوتسبيغ رسالت كے الملائد شائع موار اس کے بعدا ہے سیح مونود ہونے کا اعلان اس طرح فرایا۔ استراک تسم سے مجھے بھیجا ہے۔ اور حس کی تغلیط کرنا کو ہے۔ میں تعب کہنا موں کو اس نے مجھے مسیح موعود ماکر بھیجا ہے ۔ المنفلث انكب غلطى كاازاله شائع كرده تسبيع رمالت جلدوا مدا ، معتفه مرزاغلام احمرصاحب اس کے بندمرزاصاحب فرمانے ہیں :-

"میرے اعتقادے مطابق نه تو کوئی نیامیغم برجیجا کیا اور نه کوئی ندیم میغیر ملکہ ہمار بيغم محصل التنظير ولم في وي نزول فرايات الم د لکچرمرزاغلام احمدصاحب شائع شده الحکر قادیان ۳۰ رنوم برسانه الدی غورفراین که بیلے محدث بنے انجیم سیم موجود بنیا ادرآخر بس آنحفرت صی انتر علبه وهم سينف كا دعوى كما م مرزاصاه المبابخ بزننه غرد کے جود عادی کئے اس کی وجہ بیمی کدا تھیں شریدسم كحسسان ادرد ماى امراص في كبرركانها وينايد الى تصنيف مي فرماتي -موجب مميرى شاوى كم بارسے مي مينى بيغامات وهول موستے راس و فن مسيس حب مانى اورومًا عنى اعتبارسه بهت كمرورتها - إدراسيه من ميرادل عنى كمرورتها - -زیابطیس، دوران سر، ادرطبی نکلیف کے علادہ تب دق کی علامات المح تک باقی تحيس حب إن الفته به حالات ميس ميري شادى بولمي ميري مي وابون كوببت ريخ برا كبونك ميري نوت رجو لبن صفر ملى اورس بالكل مرصول كى طرح زندكى كدارر بالما و نزول است مصنف مرزانان احرصاحب صافع وومرى مكردت سع ب

« مرزاها می خاندان می مراق کی بماری درانتهٔ نہیں تھی۔ بلکہ یہ بیندهاری اساب کی نبار بردمرزا میا صب کوئ مرکئی تھی ۔خارجی انترات کی وجہ دماعی تکان کی کٹرت ونياوى أوكارا ورقبض تنامس كالميج بستقل دياعى كمزدرى تحعاجب بيفه مراق كانتكل اختياركرلي يو دميكزين ريويو فاديان مندا اكست مشتلام

مرس اسباب والعلامات ، مركى بمارى بمصنفه علامه بربان الدبن تفسى مي

می کی مربی جومرات کے مرضی مسئلاہوں اس وہم میں مسئلا ہوجاتے ہیں کروہ خیب کا علم رکھتے ہیں۔ ادر آ مندہ مونے دالے دافعات کی بیٹیسین کون کرنے ہیں۔ ادر

معق مرتقي تواسيه أب كويغم سجحته بيرا-(اكسيراعظم طدا، مدين مصنف حكم محراطم خان) معيرة المبرى مبدر مصصمنفه صاجراده بشيراحريس معدد و واکثر میرمحد اسماعیل نے مجھے تبایا کرمسے موجود نے مجھے اکتر تبایا کہ محصرتیریا کی شکایت ہے ، ادر بعض و فیت وہ مراق کی شکایت بھی کرتے تھے ، الفضل، قادما ن حلد، الممبرة، وارجولا في موسك مي سيم كه الاحضرت منتصبیح موعود نے ایک دوا تیاری حس کا نام " تریاق الی تھا، یہ دوا الهامی بدایات کے ماتحت تیار ہوتی تھی ، اس کا خاص حبسنرہ افیون تھی یا مرزاصاحب حب البيع امراض مي مبتلاته اورانيمي تقربه نيز برانز مي تتراب تحجى استعمال فرمائة يتحط وريكھوا تحكم قاديان جلد 9 سمبرہ ٢ برنومبرلسط فأعراقوا بسدانسان كوايك مليح الدماع انسان كهنابي جائزنهين جيه جائيكم بيعيب كما جاسية محدعاشق معاحب ناتب مدرمحلس احراري موت بهضه ميں ہوئی تھی ۔ مرزاصا كواكھول نے مُراتحلاكماتھا۔ اسلة مرزاصاحب نے فرما پاكہ ان كومهت خراب موت بوتي و الغضل ، فادبان طدم ۲ ، نمبر ۱۳ ، م راگست موسولام ) صالانکہ خودمرزا صاحب کی موت میصنہ کے مرحن میں مونی ۔

-----

ورساله حيات يت مهل مستفرسين يقوب عرفاني ، قاديان ،

# خدم نبور المراس المرس ال

از-مۇلاناسىيداحد بالنبۇرى استاذكىن كاركالعصلوم دىرىيد

الحمد للله رب العلمين، والصّلاة والسّلام على سبّدالم سّلين و
خاتم النبيين وعلى المر، وصحبر اجمعين - المسّابعك م
المشّله رب العالمين كاتعارف، حطرت مؤى على نبيا وعليه الصلوة والسّلام في فون نعين كروبر واس طرح كرايا -

، کمها مهارارب ده مها حسن نه مرجیز کو اس که مناسب بنادش عطا فرمایی بهر

قال دتناال في اعطى كُلُّ شبى خلقه، تُمْرَ حدى رظه ٥٠)

راه نمائ فرمائ الله المنائ فرمائ المنائ فرمائ المنائ فرمائ المنائ فرمائ المنائل فرمائ المناؤل المناؤل

صرورت بقار على بينايخه اس كى مورتين اس كواليام كى تَميّن ويَحْ كو ابْراست بربراتش کے وقت ، جبکہ اس کو کوئی بات سکھا ایکس کے میں بہتیں تھا، بیکس نے سكهاياك مال كي بيماتي سيداني غزاحاص كرسه و ميهاتي كو د باكر جيسف كابتراس كرس نے تبلایا ؟ بھوک بیاس اسٹردی گرمی کی تکلیف ہو تورد پڑنا اس کی ساری عرویا پوری کرنے کے لئے کانی ہوجاتا ہے ، سگریہ رونا اس کو کس نے سکھایا ہے ، کہی وہ بداببت رتابي بهاج مرخلون كواس كي حيثيث اور صرورت كم مطابق عيب سے بغيركسي كي تعسبم ك عطام ون سهر اس طرح الترب العلمين في معلوق كواكب خاص م ادراك وتنكور خبت سي حس ك دربيراس كومرابت كردى بهدك و وكس كام كها

يدائل كن به ادراك كياكرنام -

عام مخلوقات کے لئے تو اتنی رہا تی کا نی تھی۔ مگرا ملی عقول، جن دانس، اس تنکوئی بہابت کے علاوہ ایک دوسکری برایت کے کھی مختاج تھے۔ اور دہ تھی دوحانی ياتشريي برابب يكيونك يحرين برابت ان أن كاصرف مادى عزوريات يوى كرنى مهد جبکه انسان کا قلب دضمیر، ا در مقل وقهم مدحبن کی دسعت بذیری کا کول اندازه تہیں کیاجامسکا ہے۔ سب سے زیادہ ہرایت اتانی کے مخاجے تھے۔ سورہ فانخمی ان كوجود ما تلقين فرمال كتى ہے۔ اور جسے باربار كيم في كان كوسكم ويا كياہے۔ وہ --العدد مَا الصِّطَالِيستقيم اللِّي إلى سيرها داكسته وكلا ولجية) بعديد وعما واضح كرتى بدي كدانسان كرسطة تكويني اورماةى منروريان سيمجى اسم اورمقدم روحالي اورتسفريني بدايت ب يجربها كيدمكن بكر الترتعان اس كى مادى عزدريات كا توسامان كرم مكراس كى ست اىم مزورت من معرف نظرفر اليس و بينا بخدامة وتعانى كى رحمت خاصه ادرربومبت كالمدندانسان كى اس حزدرت كابى انتظام فرايا اور سي يهد انسان سيرنا حفرت آدم على نبيذا دعليدا الصلوة والسّلام كونوست

سرفراز فرایا معفرت آدم علیه السلام مرسل مجمی تقدا در مرسک الیه مجمی نفد - الترتعالی سے مرایات حاصل فرمات تقدیم اور اس کے مطابق زندگی گذار سقہ تقدیم ان کے فران کے ذریعہ ان کی ادلاد تک التیم کی موایت مینی - فردید ان کی ادلاد تک التیم کی موایت مینی -

روحانبت کایه نظام برارون سال ک این ارتفائی شازل طر آراد با آنکه این اینون کے ساتھ آفابِ ما آنکه اس کی ترقی حدکمال پرجاکردک گئ اورا پی تمام تا باینون کے ساتھ آفابِ مرایت طلوع برا جس کی ضیا باشی سے عالم کاچپ چیتردشن بوگیا اور دنبا بخوم و کواکب کی روشنی سے سننی بوگئ اورانسا بنت کو یه مز ده جا نفراسنایاگیا که الیوم اکملت لکھر دینکھ واقعمت آئے میں نے تمہارے کے تمہارادین کابل علیکہ نعمنی ، ورضیت لکم الاسلام کردیا ، اور میں نے تم بر اپنا انعام کام دینگ اسلام کویا ، اور میں نے تم ارسے کے اسلام دینگ اسلام کردیا ، اور میں نے تمہار سے کے اسلام دینگ ا

ب ب ب ب ب ب ب کودین بغنے کے گئے بہت نوکرلیا۔
ساتھ ہی "دین اسلام" کی مفاطت کا اعلان ہی فرمایا گیا کہ :افان حن نزلیا الذکر وا فالہ بے شک ہی نے نصبے ت درآن کریم )
لطفظی ن اورہم ہی اس کی مفاطت کو دائے ہی اورہم ہی اس کی مفاطق کو نے دائے ہیں یہ اس کی مفاطق کرنے دائے ہیں یہ

حب وین پایز تکیل کو بہنچ گیا، اسٹر تعنالی کی تعتبس تام بڑھ تیں اور دین اسلام کی قیامت کک کے لئے حفاظت کی ذمہ داری اسٹر تعالی نے لئے ہی، تواب سلسلا بنوت ورسالت کی کوئی حاجت باتی ندر ہی ۔ اس سلنے ایک سلسلی بیان میں صاف اعلان کردیا گیا کہ د

الحدامن دجالكم وحفرت محرتهارك مردول مي كسي كروف كالمن كروف كالكم وخفرت محرتهارك مردول مي كسي كروف كالمن كروف ك وخاتم النبيين ، المن بين مي المال الشرك دمول اورفاتم الانبيار مين -

ماكان محمد ابالحد من رجاله

احاديث متواتره مين مي أب مي الترعليه ولم كي خاتميت مختلف الأوني والمنع كي كئ بداورمشروط سه تعلى بورى امت كانس عقيده براجماع ب كرمسرور كوين احضرت محمصطفي مسلى الترعليه والما وشرتعب الأكرا خرى بنى اوررسول مي سأب کی دات سے تھر بنوت تکمیل پزیر موجیکا ہے ، ابکسی بنی کی نہ صرورّت ہے نہ امكان م ادرجو بوالهوس ابسادعوى كرسه ده جوماء افر ايردار مرتدادملون المسس مكريمني كراكب سوال قدرتي طور برايم كرساعة آ تاسي كربيعي س كرامترك براميت كتأب دسنيت كانسكل مينء ابني اصستى مورت مين أج موجود ب اور قیامت تک موجودر سے کی-اس لئے اسمسی میں طرح کے کسی سے بی کی ضرورت منبس ب مگرانبیار کے بغیرات کی بربرامت توکوں تک تینجائے کاکون ب حصرات البيابرام كاكام الشرتع لأسه برايات طاميل كركم وكون ك ببتجا المقاء أج يوبكه بدايات رناني موجروب اس من كعبل دبن كى عزورت توبي ہے مگرمسینے دین نوبرمسال مروری ہے ہاسی طرح اینوں اور برایوں کی جرہ وستيون سيد ... رين كي حفاظ ت كي تعي عنرورت موكى بير فريند كون انجام و معظما ؟ اس کاجوار دافع ہے کہ داری امن کے میروی می سے ۔ ان باک کاارتیادی كذ عرحيرامة احرجت آب وگ دعلم الني ميس) بهتري اتمت مق جودو و الكر نفع كرسائ المام كى تئيسه اساس، شامسرون بالمعروف جونبك كام كاحكم دتى ہے ادر مرى باتوں وتنهون عن المنكر، وتعربون روكتي ہے -اورائٹرتعالی برايمان رحتى ہے .

صربت ست یه بین ارمت اد فرمایا گیاسی کدر کا یک منی و لو ۱ دید میری طرف سے توگوں کو ردین بینجاؤ، جا آ جن بن بن بن بن ایک می ایت مور مضم و حملہ و خاص ہے کہ علم دیات زوعام و خاص ہے کہ علمار بنی اسرائیل کے انبیار علم انبیار علم انبیار علم انبیار علم انبیار کے انبیار کی طرح ہیں ۔ کی طرح ہیں ۔

برجمله صربت بوف کے اعتبار سے تو ہے اصل ہے۔ قال المعاری بحدیث علماء امنی کا نبیاء بنی اسل میں ، لا اصل لد ، کما قال الد میری ، والمؤشی والمؤشی کا نبیاء بنی اسل میں الدون یا المعادی صلال المعاری مسلال مگرمفنمون کے اعتبار سے قرآن وحدیث کا پخور ہے ۔ اس تول میں علمامات کا مقام ور تبرنہیں ، بلکہ ان کی ذمہ واری تبائی گئے ہے کے جس طرح دین موسوی کی حفاظت واشاعت کی ذمہ واری انبیاء بنی اسسرائیل کی تفویق ہوتی تھی ، اس کا محار دین میسطنوی کی تب یک خدواری علم امت درین میسطنوی کی تب یکنی علم امت درین میسطنوی کی تب یکنی واشاعت اور فاظت وصیانت کی ذمه داری علم امت

کونسپردکی گئی ہے۔

ایک طریت شریف بیں بیشین گرتی کے انداز ہی خردی گئی ہے کہ بیدسل صداالعلم من کل خکف بیطم دین ہر آئندہ نسل کے معتروک عدد تحریف عامل کریں گے بجواس دین سے غلو کرنے انعالین و انتحال المبطلین و دانوں کی تحریفات ، باطل پرستوں کی اوعات تا دیل الجاهلین رمشکولاکما العلم العلم العلم العلم المرابع کی ادبلات کودورکریں گے تا دیل الجاهلین رمشکولاکما العلم العلم

الغرص در عقیرهٔ ختم بنوت برت سهد ، دین کی مفاظت داشاعت کیلئے اکسی طرح کے کوئی بنی شخص بنوی برت سهد ، دین کی مفاظت داشاعت کیلئے اکسی طرح کے کوئی بنی شخص بنیں لائیں گئے ، یہ فریفہ بوری امّت کو ا درخاص طور بر علم ام ان مناسب و الحدیثر است کھی اسپنے اس فرافیہ سے غافل نہیں ہوتی ، مگریہ جبی دا قد ہے فی الوقت ا فدرا در با ہر کام کا جو تقاضا ہے وہ شاید پورا نہیں ہور ہاہے ۔ خود امّت استجابہ میں ایک طری تعداد اسی موجود ہے جن تک تعیا

بوی نفصیل کے ساتھ نہیں بہنچ سکی ہیں ۔ اور وہ دین کی بنیادی باتوں سے جی بخبر
ہیں ۔ اور ابیے مسلمان بھی ہیں جن کو دین اس کی انسلی صورت میں نہیں بہنچ جب
کی وجہسے وہ طرح طرح کی برعات وخرا فات میں مسبت لا ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی
دنسیا کا تقت ریا اور صاحیتہ دہ ہے جن مک دین کی دعوت بھی شاید نہیں بہنچ
سکی ہے ۔ صرورت ہے کہ یہ نما نمذہ اجتماع اس سلسلہ میں علی اقدام کے لئے
خور دف کر کرے اور اپنی و مرداریوں کو چوراکر نے کیلئے کر بستہ ہو کرمیدا نِ

واخرد عوانا ان الحمد مته رتبوالعلين

( بقیرصه الک کا) بات باد آری ہے فرایا کہ اب اس برصغیر میں مجد دکا فریف والعلم دیو بندا در اس کے علمار پر عائد ہے۔ جو فقتے اوٹرس دخاشاک نحا تغین کی طرف ہے آئیں گے ، ان فقنوں کا مثانا اوٹرس وخاشاک سے دامن ہسلام کو تحفوظ رکھنا ان کے زائض میں واضل ہے ۔ ان کے زائض میں واضل ہے ۔ انڈر رہ العالمین خار مان وارالع و بو بندکی دین جرائت و مہت برفرار رکھے انگر بہاں سے حق کی آ واز الحقی اور مجیلتی رہے ، ر

رتبناتفت كل مِنا الله المناه المناه

#### امام علی د انسٹنے ڈاکٹی امام علی د انسٹنے ڈاکٹی انکھبائے ریورکھم

### قصر نوت براشلا کے باغیوں کا جملہ اور اور ہماری و ترواری

الحمد منه دب العلمين والصلوة والسّلام على خاتم النبيين محسّده الدوصحبم اجمعين ، امّسابعد المحفر المرقب الترفيل الدوصحبم اجمعين ، امّسابعد المحفرة والى تناب قرآن مجبدا ب اسسل الفاظ كرين ورسول بير - ان يرازل كى جانے والى تناب قرآن مجبدا ب اسسل الفاظ كريا قد موجود ہے - ان كر مشربعت كامل وكمل ہے ان كاتعسيم دہايت زنده ہ ان كا تعسيم دك كن ہے - ايسے امول و قوانين سكھلئے كے جوميت اور وائن اور آفاق تعسيم دى كن ہے - ايسے امول و قوانين سكھلئے كے جوميت اور برورجي رہائى كردت سے ميشر إي اورميشر اور الكرميشر الدائم كردي ہے - ايسے امول و مدائى قدرت سے ميشر إي اورميشر رہيں گے - وب سے تعربی كردي كے عقائد واحكام معلوم كرنا سہولات كے ساتھ مكن ہے -

یه وه تعلی اورانسولی باتین بین جن کو مرسلمان نسیم کرتا ہے قرآن دھدیت ادرا تربیب میکامتفقه اجماعی فیصلہ ہے کہ مرقسم کی نبوت ورسالت اورنزول دی کاسلسله منقطع مرجکا ہے آنحضرت ملی الشرعلیہ کی لم کی بعثت عموی ودوای ہے آپ ہر ملک اور ہر فوم اور ہر دور کے لئے بنی در سول ہیں جوشنمص بھی آپ کے بعد کمیں بھی ورجہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کرّاب ومفتری ہے۔ ملاعلی قاری نفی فرماتے ہیں ۔

م مارے بن حفرت محرصلی اوٹر علیہ دسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کریا بالاجماع کفنسہ ہے ۔ دستسرح فقہ اکب رصابتا ) کفنسہ ہے ۔ دستسرح فقہ اکب رصابتا )

و قامنی عیامن حمد و مناحت سه لکهاسه :-

ا بھوشنی آب کے ساتھ یا آپ کے بعکر بی شم کی بنوت کا دعویٰ کرے یا مفائی قلب کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے کو قلب کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے کو جائز سمجھے یا جو بید دعویٰ کرے کہ اس پر وی آتی ہے ۔ اگر جہ سراحة بنوت کا دعویٰ مرے کہ اس پر وی آتی ہے ۔ اگر جہ سراحة بنوت کا دعویٰ شرے سب کفار ہیں ا در صفور عببہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ خوا میں ۔ شرے کہ آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آ ہے خاتم النبیین ہیں ۔ کہ آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آ ہے خاتم النبیین ہیں ۔ کہ آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آ ہے خاتم النبیین ہیں ۔

تفسیر روی المعانی جو مصابر لکھا ہے گئے۔ وا مخصرت میں انٹر علیہ وسلم کے آخری بی ہونے برکتاب انٹر ناطق ہے۔ ادرا حادیث نے کھول کر تبادیا اس برائرت کا احماع ہے اس کے خلاف جو دعویٰ کرسے کا فر ہوگیا اور اگرا ہے دعوے برا مرارکرتا ہے توقتل کردا

-82-6

سے جنگ کرے ان کو نیست و ابود کردیا مصحابہ کرام منے کے دور زریں کے بعثی عقیدہ فخت کرتے ہے۔ ختم بوت کرنے ہے کہ محکم عقیدہ فختم بوت سے بغاوت کرنے دالے بریرا ہوتے رہے ۔ اور ابنے بریدا ہام کے۔ یہونجنے رہے ۔

قرآن وحدیث کی واضح تشریات اورامت مسلم کے اجماعی فیصلہ وعمل کے ہوتے ہوئے اسلام کو نقصان بہوئیا نے کے لئے ہراہ را میں بہوتے ہوئ کرنے کے بائے براہ را میں بہوئیا نے کے بائے براہ را کے بوت کا دعویٰ کرنے کے بائے بلیسات و تحریفا ت کے دورے طریقے بھی اینا ئے ابن سیا بہودی کے اسلام کا لباوہ اوظ ہے کر محبت اہل بہت کا نعرہ لگایا ، نبوت کے مقابد میں امامت کا عنوان اختیار کیا اورامسلام کا نیا ایڈریشن تیار کرکے لوگوں کو گھاہ کیا جس کے فقت انگر افرات آج بھی مسلمانوں میں انشار وا فراق بریا کرتے رہے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

۔ بہود یوں اورعبسائیوں نے اسسان کی شکل سنے کرسنے کے سنتہ نین کو كالاكيا تعليم تهذيب كوملانا الم يرائسك أخرى بى كاستربعب كوملا مايا ا الحاد الهرمين اعقل برتى المعجزات كاالكار المسلاف التمت سع برطن تنسير تقد کے قدیم دنیروں برعرم اعتماد والا برا تمت کی مقیص ، علمار من کی برگول ، خالس عقلبت برستی با بهرخاندانی وملکی رسم در داج کی اتباع براه را دغبره سب گرای کی متنی شکلیس ظاہر موکتی ان تمام کا مفصد، اور ختینے ملحد بن دسمنانِ و بن برسن مي ياجوموج دمي أن سب كى مشتركه اورمتحده كوششول كاخلاصري راس كراسلام ابن اصلى تشكل ميں جواس وقعت مسكمانوں كرسا منے ہے لائق اعتمادا ور قابل اطینان ندرسه اسی من تمام کمیدوں ، دم ریوں اور دین کے ام برمذوی میلا والول كايملانت المرعل است حق رسيم مي اورآج .... فران وصريت كي تعليم برايت کو میں سنتی میں بیش کرنے والے علمائے دین می کوید بارا سنین گردہ مطعون کری

كوشش كرتے رہتے ہیں۔

ا چود ہویں صدی ہجری میں مسل نوں کی دنیاوی شوکت و قوت کو خاد بالی فتنہ کا دنیاوی شوکت و قوت کو خاد بالی فتنہ کا بال کرنے کی کومٹ شوں میں اسلام دشمن بہودیوں اورانگریزوں فے کامیا بی عارمی طور برحاصل کرلی حب سے ان کے نایاک حصلے ملند موسے و اور الخول نے اسلام میں تولیٹ اورسٹ ربعیت محدی میں رفنہ اندازی کے لئے مجسر حمر نبوت کے عقیرہ کی مخالفت اور قصر نبوت بر باغبانہ یورسش کے مین مرزا غلام آ "ادیان کی تمامیت ست روع کردی - قادیان کے رسمیس حکیم علام مرتصی کے رو کے مرزا علام المحدم باوربون سسه منرس عفائر میں تجت کریمے شہرت حامل کرلی تھی ر ماع میں بڑائی کاسودا سمایا - انھوں نے بہلے منشکائم میں الہام کا دعویٰ کیااس کے ۱۸ منال بعد مسبح موعود اورمهدی معهود سوئے کا دعویٰ کیا اورکشنی کا عین بوت كادعوى كبار اورمى مشنطائه مي اين موت سه يهيم مستقل بى درسول بون كادعوي كرينيط. غالبًا مرزاصاحب كوكبى انداره موكا كه نبوت كا دغوى أكروه ادّل لممين كرين توسى انوں كے كئے قطى نا قابل برواشت ہوگا۔ اسى نے انھوں نے تدرتي جال میلی اور دل کامری کافی تا خبرسے زبان پرلائے مرزائے قادیان کے خلیفه اور بسسرمزأ كمحووصا تسبب فيحقبقة النبوة بمب ليرك تفتيبل ووماحت حصراجنے والد کے بوت ورسالت کے دعوی کو تابت مانا ہے اور جو لوگ بہی تحریروں کی باہر مرزاکے محبوبے وعین نبوت میں تا دملیں کرتے ہیں ان کو گمراہ اور غلط کو بت یا ہے۔ اگر جید مرزا کے متبعین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے آج بھی و دستے موضوعاً حيات سبح وحروج وقبال وآيمهدى وعُبَره برگفت كوكرك شكوك دوسادس بيراكرت مي اوراجرائے سلسائر نبوت اور مرزا آبخبانی كے دعوی نبوت كا اظهار بهبت بعد کوا ہے وام تزویر میں گرنست ار کرنے کے بعد کرنے ہیں۔ الله تعدا فی جزائے خردے علائے رابانی کواورا کابرد بوبندکو، غیرت مند مسلانوں کو، شمع بنوت کے ہر وانوں کو جنہوں نے علم د تفقہ سے اخلاص وللہ یت میں ہم دوعمل سے ، جہدد عمل سے ، خی گوئی و بے بالی ہسے خوام الناس کے اجماعات سے لے کر مکومت کے ایدا نول تک میں ہر حکہ دہر محاذ ، ہر فقتہ تا دیان کا مقابلہ کیا اور ان باغیان نیم بنوت اور تصر شر بعبت محمدی ہر حملہ کرنے والوں کو ناکام ونام اوکیا سگر اس کے ساتھ بی جقیقت میں ہے۔

برل کے مجیس زانے میں ہے سے آپنے ہیں

الرحب بيرب آدم جوال بين لات منا

تسبیغ اسلام کے عنوان سے مرزاتیت کی اشاعت اور خدمت علم دبن کے اسے میں اسے تاریخ اسلام کے عنوان سے مرزاتیت کی اشاعت اور خدمت علم دبن کے اسے تادیا نیٹ کا برجار تعین مقامات برجاری ہے۔

تمام سلانی و مرداری از مسلانوں کی اور خاص طور براہی ملم کی ومہ داری ہے کہ بہترائی و مرداری ہے کہ بہترائی و مرداری اور بہترائی شرویت کی بغاد میں مرزا کی شرویت کی بغاد کا تعاد تعاد بیاری کے ساقہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں اس سلسلہ بی نبادی کا تعاد بیاری کے ساقھ ساتھ کرتے رہیں اس سلسلہ بی نبادی کا تعاد بیاری کے ساقہ ساتھ کرتے رہیں اس سلسلہ بی نبادی کا تعدد بیاری کے ساتھ کرتے کر ہیں اس سلسلہ بی نبادی کا تعدد بیاری کا تعدد بیاری

ادراہم بات بہ ہے کہ قرآن دحدیث کی تفسیر و تعبیر کاحق مرکس و ناکس استعال کرا چاہیا ہے۔ یہال تک کہ عربی سے نادا تف توک محض ترجمہ کی بنیاد برفقی دخفق بن جا یا جا ہے۔ یہال تک کہ عربی سے نادا تف توک محض ترجمہ کی بنیاد برفقی دخفق بن جانا ہے استعمال بن جانا ہے استعمال بن جانا ہے استعمال بند کر نے کی جانے دکتا ہے۔ قانون خداد ندی کے ساتھ استیزار کا برسسالہ بند کر نے کی

بوجید روانتہا ہے۔ جبرت ہے وہی اوگ جود نیادی قانون میں صرف امرین تدہیر کرنی چاہئے۔ جبرت ہے وہی اوگ جود نیادی قانون میں صرف امرین تازید کرنی کا مرکز کا داری تا ملہ میں میں میں میں میں اس میں اس کرنے کا میں میں اس کرنے کا میں میں کا میں میں م

قانون کی رائے کوتسیم کرتے تیں موسی امسلامی دستور پر ممولی معلومات کی بنیا و مرد دری داری دارید در نامی میں تا میں ارسامی دستور میرون میں وہر

بررائے زنی کرنی مشروع کردیتے ہیں ۔امسلام کی بنیادی تناب قرآن مجید ہے تعریب میں دن نری میں میں ایک میں میں اسلام کی بنیادی تنام کی میں ایک

تغبس کے الفاظ کھی ضراکے مازل کردہ میں اورمفہوم ویعنیٰ بھی مفرائے محدر والمام

کوسکھایا اور آنحفرت نے صحابہ کرام کو قولی دھملی طور برقر آن کا مغہوم سمجھادیا بھے مستنت سے تجبیر کرتے ہیں اوراس کتاب دسنت کی تعلیات کی تشریح و توضیح جہا واجماع سے احتمام سے دہ صفرات جن کوعمر رتائی میں رسوخ عاصل تھا کرتے دہ ہیں ۔ اس است سر کہ کی اسلام سے واسٹنگی اورا بیان پرخیسگی حرف اسی صورت میں ۔ اس است سر کہ کی تا ب دسنت کی و ہی تضیر و تعییر معتبر مائی جائے جو میں نصیب رہ سکتی ہے کہ کا ب دسنت کی و ہی تضیر و تعییر معتبر مائی جائے ہو اسلاف داکا بر محطر لیقہ بر عمل کرتے ہوئے میں یا جدید مسائل براکا بر محطر لیقہ بر عمل کرتے ہوئے علی متدین یہ فریضہ انجام دیں۔

مرزائیوں بجرسلوں جیساسلوک کیاجا مرزائی باغیوں سے سلانوں جیساسلوک برگرز نرکا باغیوں سے سلانوں جیساسلوک برگرز نرکا باغیوں سے مرزائی باغیوں سے مرزائی باغیوں سے میساسلوک برگرز نرکا بابا ہے ان کے اسلامی ناموں سے فریب مزکما یا جائے کہ عقیدہ ختم بنوت کا انکادکرنے والے اسلام کے دشمن میں - ہمان سے موالات کاموا ملہ نہیں کرسکتے اورعوام سلمانوں کو سجھایا جائے کہ مرزائی دین قادیا فی شرعیت وان وہ دیا ورعوام سلمانوں کو سجھایا جائے کہ مرزائی دین قادیا فی شرعیت و اور مول اکرم صلی انٹر علیہ دم کے بعد مرکم کی بنوت کو تسلیم کرنا اسے مسلح یا مجرد دبن بان اسلام کے دامن کو چھوڑنا ہے

امرزائیوں نے اسلام کے مقابلہ میں مرزائی نظریات جون نظریات کو مذہبی حیثیت سے
اسلام کے مقابلہ میں مرزائی نظریات ہے - بطور مثیل ملاخط کیجئے ا- اسلامی شریعت میں محفرت محرصلی الشرعد پر الم اخری نبی میرمرزائی نظریہ
میں مرزاصاحب کی نبوت پر ایمیان لانا فرمن ہے -

۲ رامسلای شربیت میں حضوری مشربعیت مداری است مگرمرزانی نظریمی مرزاص حب کی تعلیم برعمل کتے بغیر نجات ہیں۔ سوسامسلای شریعت کم می میشین کوئی جھوٹ بہیں تکلتی مگرمزانی نظریہ من مضرت مين كي تين ميت ين كوتيان معاف جفوك لكليس اورمرزاها حب كى ئى پېشىن گوئان جوك نىكلىس -هم رامسلای نزده بین وحی آنے کا مسلسله بندیسے مگرمرزاتی نظریر مسیس مرزاماحت برُوحی نبوت بارشش کی طرح اترتی تقی ۵ - امسلامی شریعت میں معجزات بھی اس کسی سع ظاہر نہیں ہول گے۔ مگرمزلائی نظربيس مرزاصاحب كمعجزات مزارول لاكفول بيس -و رامسكامى متربعيت بين جهاد كاحكم ب جومنسوخ بين موسكتا - مگرمزدال نظر ب میں جہا و کا حکم خراب تھا ۔ مرزاصاحب نے منسوخ کردیا ۔ ے۔ امسیامی شریعیت میں مصرت عبیلی عبہ است مام زندہ آسان پراکھائے کیے -الد تیامت کے قریب اترین کھے۔ مگر مرزانی نظریہ میں مصرت ملیکی دفات ياطمته اوران كمرزاعيني موجودي ۸ ر اسسلامی شریعیت میں مفرن میسی کی بشارت باتی میں بعدی اسم احمل كامعداق مفرت محمصطفا محتبطي برسكم مكرم زاني نظريس اس أيت مصداق مرزاغلام احديب -ه رسسا انول کا اجماعی فیصلہ ہے کہ قرآئ وصربت کا جمعلیہ صحابہ کرام اوراسال في معها وسي حق بعد مرزال نظريد بن فرأن وصريث كامطلب زامنا كاعقال في العب-۱۰- مسلمانوں کے نزد کب دقیال مهدی میاجوج دما جرج کابومطلب علمار نے لکھا ہے ده بھے ہے۔ مرزائی نظریہ میں ان الفاظ کے مغیرم بدکتے رہنے ہیں۔ دحوارہ اتکیلئے و تحصے مراہنہ المتری ۔ مؤلفہ مولانا عبدالغنی ح

## مرزاعلا الحركانا الحجيبارة تحريف

ازد مولانا شميم احد لكهيم يوري دكتب انه كالالعلى ديوس فرأن مجم الترنعالي كالخرى كماب ب جوالترك اخرى رسول ملى الترعليد مم ير ازل موتی جو بکہ خانم البیین مسلے اللہ علیہ وسلم کے بعداب بندوں کی مایت مسلے کوئی اور نبی نہیں اَکے گا- اور نہ کوئی جدید آسانی کتاب نازل ہوگی اس کئے استراعا ئے قرآن تھم کی حفاظت کا دعدہ قرایا تاکہ قیامت کک کے لئے بندوں کے یاس

خداً کی حفاظت کے باوجود سردور میں ماطل برمستوں نے قرآن کو ابی سجانخر بفا كانشارنا في مردُود كومشش كي بهاوراس رمشن كتاب برائبي ظلمت خزيبيا کا بر ده دُ النے کی جنیج سعی کی ہے جس میں مرزاغلام احمد فادیا نی بھی کسی سے بھیے ہیں ہے ذیل میں اس کی تحریفات کے تمویے بیش کئے جارہے ہیں ۔

سيع يعبرونها (مصباح اللغات)

تخرلف كي إقسام فرقد احمد بي يؤدم زاصاحب قرآن باك مي جن جمهول براسي

وکسی کی میں وہ تین طرح کی ہیں۔ اول اعظی تحریف بعنی قرآن باک کے الفاظ میں

ہاتو کی کردی یا بچرزیا دتی کردی ۔ دوم معنوی تحریف یعنی قرآن باک کا ترجم کرتے قیت

اس فرقر نے بالادادہ اصلی ترجم اوری نہیں گئے بلکہ اس سے مسل کردومرا ترجم کردیا

متوم منصبی یا مرادی تحریف ۔ بعنی جو آیات آنحفور سیسے التہ علیہ و کم کی شان میں

ازل مہوتی ہیں ۔ ان کو بانو ا بنے او بر شطبت کیا گیا ہے یا کسی غرکے اوپر دا جو آیات

فائی کھ بدا ورمکہ منطر کی شان میں نازل کو گئی ہیں ایمنی سی اور جگ جب یا ل کیا گیا ہے۔

وائن باک کی یہ تحریف ن خواہ فعظی موں بامعنوی یا مراوی مہرحال ایک جرم عظیم کا

ارتدکاب ہے ایسا کرنے والا آخرت میں عزاب ایم کا سخت موگا۔

تخرلب نفظی کے جند نمونے

 تبل ادر بعدد ونوں بیں اس مجا دلہ کا وقوع ثابت ہومسکتا جیسا کہ مرزا غلام احرفے اپنے گئے اس کا رائستہ مسدود ہونے نہیں دیا۔ اسلئے من خبلاہ کوخرف کرویا۔ تحریف شدہ آیت ۔ و ما ارسلنا من دسونی ولا نبی الآا ذا تھ نی الح اسلے میں ماکشیہ ازالہ ادبام حلدا قل معے ا

عد ١٠٠ قرآن باك كل اصل آيت - وجاهد وأيأموً الكورو أنفنس كم في سَبيس الله ا الله المرد نوب الس مع ميل قرآن من جها وكا بيان جل ما مع ما ريان عالى كا حكم ب نكلو علكه اور بوهيل اورام تري كي مراه ميس أبين مال اورجان سه جهاد كرد اس أيت مين حق تعسا في في صيغه الركا استعمال كبا سبط اورا مروح برولا لت ترط سيح اس سنے بربانت صاف فلا مرہوری تھی کہ جہسادگی فرصیت اور وجوب کا حسکم وباكباب مكرمرزاجي توجها وكوختم كرف كمسكة آئ تظر الكريزون كم ايرا برده كتابول سسے جبا و كاباب ختم كرتكے تقے - بھلاكس طرح گوارا كرنے اس لئے اس أيت بس صيغة امركم باست صيغة مفارع ان يجاهك وااستوال كيار اور مخاطب کی صمیروں کے بائے اس مضارع کی صمیری مطابقت کی وجہ سے گئے کی حگہ غائب كالمبرهة وأسنعال كى ادرنى سبيل التركوة حسرت الطاكران ببجاهد وإ کے بعد رکھدیا تاکہ وجوبیت وفرضیت نابت نہ موسکے۔ تحريف شاله ابت - ان يجاعد وأفى سبيل الله باموالهم وانفسهم

مبل مقدس م 10 مرجون تلا كلف على المراق وبانى نمبر مسل البت قران س كل من عليها فان وببقى وجد رتبك ذوالجلال والاكرام وبي معرف مواند تدرس نعتول كا تذكره كرف بعد والاكرام وبالكرام وبالكر

جنائی مرکورہ بالا ایت کے اندر ارمشاد ہے کہ مقنے د جن وائسس) روئے زمین پر موجود ہیں سرب نما ہو جائیں گے اور دھرف کا ہے پر ور در گار کی زات محرک طلمت روالی ) اور (بادجود فعلمت کے ) احسان د الیہے باتی رہ جائے گی۔

تحولف شده آبت سكل شئ فان ويبقى وجدرتك ذوالمجلال و الاكوام - ازاله اوم منسلا - يه دوآيتين تعين بيلج توان كوايك كرديا اوره من عيم بيلج توان كوايك كرديا اوره من عيم بيات عيم كومذ ف كرك نفط " شئ "كوم طاديا . ممكن هم مرزاك ذهن مي بيات ري موك شيئ ك تن ونباكي مرجيز واخل م اس مئ حفرت عيم مي واخل موت وفت كا استدلال كيا جاسكتا م كيونك خود مرزا اس بات ك قائل بي كرحفرت عيم كا كوت موك اوروه زنده نهين ان كون دول من بات ك قائل بي كرحفرت عيم كا كوت موك اوروه زنده نهين ان كونول كرس لسا مي حودارد بواس وه مشل بي موكا - جنا بند ده مي ي مول .

العید و بادله 
العید و بادله 
اس دعوی کے افرات میں نے میں (مرزاغلام احمر) سے موعود ہوں اس لئے

اس دعویٰ کے افرات میں نے انحوں نے سینے جنن کرڈالے جھزت عیسیٰ اس دعویٰ کے افرات میں نے ایک والے میں مرزاکا بھی خول ملافط فرایت میں آ باہے کہ دمشق میں فرکوئی خولی کا بات نہیں جس کی دجہ سے تمام امکنہ مقبر کہ کو چیوٹر کر نرول کیلئے حرف دمشق کو مخصوص کیا جائے اس جگا میں اس افرائی معلیٰ میں جوفلا سرنہیں کے گئے اور یہ عاصب اس کا مقتبش کی طرف مؤجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معلیٰ کیا ہیں اس افرائی میں اس افرائی میں اس افرائی میں اور ایک میں اس افرائی میں توجہ کی اور ایک میں اس افرائی میں ان کے انگر اس میں اس ان کے انگر اور المیں اس میں اس دوں میں ان دوں میری طبیعت عدیں اور دماغ نا قابی جروجہد مقدار اس سے میں ان تمام مقامد کی طبیعت عدیں اور دماغ نا قابی جروجہد مقدار اس سے میں ان تمام مقامد کی

طرت توج کرنے سے مجبور رہا بھرتھوڑی توجہ کرنے سے ایک نفط کانٹریج معبی دمشق کے نفط کی حقیقت مبرے پر کھولی گئی،

رصامت الدائد ادبام اول ميكن

اس کے بعد کئی صفحات میں اپنی عفل کے اعتبار سے بڑی انھوتی محقبق کرنے بوسئه فرمات بي كم ومشق جونزول ميح كى حكهه ادراحاديث ويزه مي جولفظ ومشق استعال كياكياب وه محض استعاره كطوريرامتعال كباكياب "مزاجي نے ابیے سارے علم کواس بات کے تا بت کرنے پر صرف کر دیا کہ دمشق سے مرادوہ مخصوص حكرنهي بلكه اس كى خصوصبات كى حامل حكر مراوسے بينا بخدان خصوصبا کا حامل قادیا ن سے آ کے حل کراسی مذکورہ بالاکتاب کے صلے برلکھ ہی دیاکہ به هي مرّت سے الهام موجيكا ہے۔ انا انولناء توبيبًا من القاديان و بالحن انزلنا لاوبالحن نزل وكان وعدا للهمفعولاء يرآيت برابين امر مبن تعی ہے۔ حامشیہ درحامشیہ علا ص<u>دوق</u> ربینی ہم نے اس کو قادیان کے قریب ا ناراسها ورستیان کے ساتھ امارا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اسس الهام برنظِ عغور كريف سے ظاہر من اسے كه قاديان ميں ضرا تعالیٰ كى طرف سے اس عاجز كاظا برمونا الهاي نوشتول من بطور بيني كوني بيلے لكھا گيا تھا۔ بھرآ كے مائے براین بات کی مزید توتین کر ای ایک اور کذب بیانی سے کام نے رہے میں فراتے مي وسي روزده الهام مذكور من فاديان مين نازل موفي كأذكر ب مواكفا اس روزکشفی طور برمیں نے دیکھا میرے بھائی غلام قادر میرے قریب بیمی کر بأدار لمند قرآن يره رهمي ادرط يفته يوصف النون في ان فقرات كويوها انَّا انزلنا لا فريبًا من القاديان - تومي في مسن كربهت تعجب كياكة فاويا كانام بھى قرآن مستسرىب ميں مكھام است متب انھوں نے كہا يہ ويكھ، تب ميں نے نظر وال كربود كيما نومع مواكه فى الحقيقة قرآن مضريف كواتب صفه من المقبقة قرآن مضريف كواتب صفه مين من المرائي عبارت كلى موقوب - من من من المرائي عبارت كلى موقوب - من من من المرائي عبارت كلى المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي العباد ما ذلك

عه إصل ابت سد ولفدا تينك سبعًا من المثنائ والقال العظيم، ولفدا تينك سبعًا من المثنائ والقال العظيم،

تحریف شکه ایس – انا اتیناف سبعًا من المثانی والقرآن العظیم و رفت کو حذف کرویا - مسرآن کے "ن " پرزبرا وراس طرح العظیم کے "م" پر کھی زبرہ مرزائی کتاب میں زبر موج و ہے - برا میں احربہ حامشید علا ہے المدید ما مشید علا ہے اللہ اصل ایس – العرب المعرا اندمن یا حادد الله ورسول دفان لدنا حقیم خالدًا فیھا و ذالك الدن العظیم قادی سوری توبه)

تحريف شلكا ابت - المريعلم الترمن يعادد الله ورسوله بدخله نارًا خالدًا فيها ذالك الخزى العظيم أ - مرزاف يدخلكا اضافه كيا اور فان لداور جهنو كومزف كرديا - حقيقة الوى منالا -

اور على المراور جهدو وطرى مرويات طيه الوى مست المنوا النات تقواالله يجعل لئ فرقاناً ويكفر عنكم سيئا تكمر و يغفل لكم والله ذوالفضل العظيم في فرقاناً ويكفر عنكم سيئا تكمر و يغفل لكم والله ذوالفضل العظيم في سي مُانْ فال

محرف آیت - یا ایها الذین امنو ان تقوا الله یجعل لکم فرقا فاویکفر عنکو سیا تکم و یجعل لکم نور ا تمشون به سیاتکم کے بعدم زائے برطاویا اور یغفر لکم و الله ذوالففنل العظیم فی کوختم کردیا روفع الوسادس محکا بواله قادیا ن نزر)

عكة المسكر آيت ـ ومااركسلنا من قبلك من دسول الافتى البرائد

لاالدالآانا فاعبدون

تخریف شره آیت سه و مناد مسلنامن قبله من دسول ولابنی و لا محل ش الا اذا تسی التی الشیطان می امنیت بنید الله ما بلتی الشیطان تعریب کم الله ایات اصل آیت پی رسول یک تحریری آگے اپی جانب سے مکمل عبارت براحادی اور محدث کا نفط جو تران بی سے می نہیں داخل کردیا۔ یسالا وکھا بیں درانے اس کے رجا یا کہ اینے کو محدث ا در مہم من الترابت کر دکھا بیں دبراہین احریہ باب اول حامث یہ درحامت یہ میں میں ہے)

معنوى تحريف كي جند مثاليس

مرزائیوں نے معنوی تحریف تھی کرنے کی ناکام کوسٹیش کی ہے۔ مرزابشیرائین محرود نے قرآن باک کا نرجمہ اورتفسیر کی ہے جس میں ارادہ سخوی تحریف کی ہے۔ عل غيرُ المغضوب عَيُهُمْ وَلِكَالضَّا لِينَ كَيْمَعَىٰ مِن تَربِينَ كَرِيتَ مُوسَىَ السِّطرِح ترحمه كياسه يمن يرنه تو معيد مين تبرا غضنب نازل مواسيه اورنه وه معد مي گراه مي میں دبحوالۂ قادیا نی تمبر توی ڈانجسٹ یا کستان) حالانکے صبیح ترحمہ یہ ہے ۔ نہ دکھا ان توگوں کا دائستہ جن پر تیراغضب موا اور ندان توگوں کا بوگراہ مرکئے ۔ عسد دَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنِزِلَ إِنْيَكَ وَمَا أَنِزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِا الْحِرَةِ هُمْ يوقيون ٥ كاترم اس طرح كيا ٢٠ ادر حوقه برنازل كياكيا يا حرقه سه يهل فازل كياكيا ياج تجه سه يبلخ نازل كيا كمياتها اس يرايمان لان مي ادرا منده ہونے دانی موعودیا تول پرتمی یقین رکھتے ہیں۔ ابوالہ قادیان نمی حالانکہ اصل ترجمہ بیہ ہے اور جو لوگ ایمان لاتے میں آپ برجو نازل موا اور جو کھید آہے بیلے الزل موا اور آخرت برده بيين ركفته بي -

علا یضل به کمتیوا دیصدی به کشیرا - فرات بین که اکتر میش گوئیاله اس آیت کا مصداق موتی بین - اس وجه سے مهیشه ظاہر برست توگ امتحان میں یو کر پیشن گوئی کے ظہور بحد وقت وحوکہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ تران کارکوئیوا اور حقیقت مخصودہ سے بے نصیب رہنے والے دی وگ ہوتے ہیں جو بہا ہن کی مسرف ترف ہونے فی کا فاہری طور پر جیسا کہ سمجا گیا ہورا ہوجائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ( ازالہ ادبام جلداق مسلا)
عکے -قل یعبا دی اللذین اس فواعلی انفسہم الاید - بعنی ان بوگوں کو کہ کہ اے بیرے بند و فراک رحمت سے نامیر مت ہور فرانس م گناہ بخش وے گا۔ بعد ترقم کہ مطلب کی و فراحت کرتے ہوئے مکھا کہ اب دیکھو ا بیا عباد الله کی و فراحت کرتے ہوئے مکھا کہ اب دیکھو ا بیا عباد الله کی و فراحت کرتے ہوئے مکھا کہ اب دیکھو ا بیا عباد الله کی و فراحت کرتے ہوئے میں مام خلوق کو بیا میں تمام خلوق کو بیا دروں الله کا دروا کیا ہے ۔ اس میں تمام خلوق کو سول الله کا بیا بیا تا ہوں میں تمام خلوق کو سول الله کا بیا بیا دروا کیا ہے ۔ اس میں تمام خلوق کو سول الله کا بیاب دولا کیا ہے ۔ اس میں تمام خلوق کو سول الله کا بیاب دولا کیا ہے ۔ اس میں تمام خلوق کو سول الله کا بیاب دولا کیا ہے ۔ اس میں تمام خلوق کو سول الله کا بیاب دولا کیا ہے ۔ دفیقة الوق میں ۔

تخريب منصى كى جن رهبكريان

عمل انااعطینا لے الکوفر۔ اس کا ترجہ کی علط کیا ہے ۔ ہم نے کوٹرت سے محصے دیا " محصے دیا "

عسر ليس انك لهن المرسلين على حقيقة الوى مكذار

ميك من وماادسكناك الارحمة للعلمين - هقلان كنتم عبون الله الآياد خيفت من قل الما الما بشرمثلكم يوى الى - دحقيقترالوى ملاكث مند انانت خالك فنشاً مبينًا - ضمير حقيقة الوى الاستفتار مشكدالاد الله

ان بعثك مقامًا محمودًا، ايمنًا مند

مندرجهالا مجد آیتی مرزانه اینداد برملهٔ تابت کی این ادرجها ا حقیقة الوحی بین الها ات درج کئے بین و بین ان کومی درج کیا ہے۔ الیبی نه معلوم کتنی تخریفات بین جن کومرزانے بڑی دلیری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ادراسی بر سے بند کر کرارا اس کا میں کھی میں ان کی ساتھ انجام

یه میں مزائر ں کے ناقابی معافی جرائم جن سے اترت سے کواکی زبر دست مقابلہ کا ما مناہے اس مزائر ں کے ناقابی ما مناہے اس مونے سے محفوظ کو کھتا ہے ما مناہے اس مولے سے محفوظ کو کھتا ہے دوری ماوٹ تقدس دمول کور قرار کھتے ہوئے خداکی دھوا میت کے ساتھ قراک جیسی پیٹیں بہا ادرا خری کما ہے کہ دل دجان سے حفاظت کرنی ہے۔ دانشناء انٹر تعم

## فادبانيث

#### مولانانظا الدين استراحروتح

صهی ایم میں ایک منوس ساعت آئی جب بنجاب کے منابع گورداسپورس ایک تنخص يبداموا ادراس ف المكريزى حكومت كوزيرسايه ادراس كالمواروس كي حفاظت میں اسینے بنی مجے نے کا دعویٰ کیا ، چوبکہ یہ حکومت کا خود کا مثن یودا تھا اورانگرمزوں كانبتراتبال عروج برتقاءاس منقر مهندوستان كأب دموا اس محه بنينيذا ورتبط کے لئے ساز گارتابت ہوتی ۔ اس خود ساختہ بی کا نام مرزا غلام احرقادیا فی تھا۔ جو بنجاب کے ایک مقام قادیان میں مشملائر میں بیدا ہوا اور تھے کا کے آس یاس نبوت کا دعونی کیا۔ مرزا غلام احمر فاربانی کے باپ کا نام غانم مرتضیٰ اوراس کے بڑے بھائی کا نام مرزا غلام فادر تھا جو انگریزی حکومت کی طرف سے صنبلے گور داسپور کا مبرنمند شف تقا- اس خاندان کے معض دوسے افراد می انگریزی حکومت کے ملازم عظے ، مرزاغلام احمد نے ہیلے مسیح اورمیدی ویو دیونے کا وعویٰ کیا تھا رچنا کچہ مركزة دبان سے مرزا غلام احدى جوسوا نخ دبات شائع برئ ہے سوائے فىكار نے اس میں اس کے دعوی مسبحیت کے مسلسلمیں مکھاہے ر

" جب اَپ کی عمر جالین سال کی مولی قراب کو الهام براکرتم می وه سے اور مهری بوحس کے اُنے کامسیمیوں اور سلانوں سے دعدہ تھا جب برالہام آپ کوہوا تو آپ نے ایک مدّت مک اس کوظام ریرمحول کیا ہمبکن باربار الہام مونے کے بعد آب نے اپنے مسیح ومہدی ہوئرکا اعلان کسک کے

جاليس سال كى عسد من آب كا بهلاؤوي مبيعوعود مون كا تصاا دراسى كى تربيع دا شاعت كرنار با مجب اس كے صلفه بگوشوں كى تعداديا ہے، جھے سوسے زائد مِوْى تواس نے ابک اور جھلا بھر لگائی اوز ناج نبون زرب سر کرکے منصب رمهالت کی کرمی زرمی برشکن موگیا۔ دعوی مسیحیت کے کئی سال بعداس نے الكب تناب تهي اس مين اس ني عبرمبهم تفظوں ميں تکھا۔ " خلاوه خلام کمس نے ابیے رسول کوئعبی اس عاجز کو برایت اور دین حق اورتهزيب واحسلاق كيمساته صحاله اب اس نے سرک اختا اسینے نبی درمول موسفے کا دعویٰ کردیا، اس سلامیں س کی سوانخعمری کے مرتب نے مربد تفصیلات مہتیا کی ہیں۔ وہ تکھاہیے۔ وحضوركا وه مكتوب جواخرى مكنوب كبلاناس اور بوووم المرمى مشناهام کے اخبار عالم لا سور میں شاتع سواہے ،حس کی عبارت بہ ہے ،حس بایر میں ا بیت تنین بی کہلا اموں وہ صرف اس قدرسے کہ میں ضاتعالی کی بم كلاى سے مشرف مول ، دہ مبرے ساتھ بحترت بولیا اور کلام کراہے اورمیری با توں کا جواب دنباہے اور بہت سی عیب کی بائیں میرے پر ظ مرکزما ہے اور آئنرہ زمانوں کے وہ دار میرے اوپر کھوننا سیمے ر جبتيك كدانسان كواس كما تدخصوصبيت كاقرب نرمو

> که سیرت وسوائخ مرزاغلام احد، شائع کرده مرکز قاریان ص ۹ -سعه ارتعین مصنفه مرزاغلام احمد فاربانی ص سم

روسرے بروہ اسسرار تہیں کھوننا ادرانعیں اموری کترت کی کبوجہ سے اس في ميانام بى ركفاسه موسى ضراكه مكر مطابن نى يوك "ك مزاغلام احرحب بنى بن گیا۔ تواس کے پاس وحی بھی آنی جائے وہ شیطان ی کی رنسه کیوں زہو،اس سنے اس پروحی کی اورسلسل آتی ری ۔اس پرجب می آتی تھی تواس کی کمیا کیفسیت ہوتی تھی ؟ اس کی منطکشی اسی کے الفاظمیں سنتے ، ومی اسمان سے دل برالبی گرتی ہے جنیے کہ آفناب کی شعاع ، میں روزِوبکیما مول جب مکالمه ومخاطبه کاوقنت آ ناستِه نواوّی دل برا بک ر بودگی طاری موجاتی ہے۔ تب میں ایک نبدیل یا فتہ کے ماند موجانا ہو اورمیری س اورمبرا ادراک اور مسیکر ہوش گو گفتن باتی موتے ہیں۔ مگراس و قت میں یوں یا تا موں کہ گویا ایک وجود مت ربرالطاقتے نے مسيكترتمام وبودكوابي تمستيمل كباهه اورمل اس وقت بحسوس كرنام وكمبرى سنى كاتمام ركيب اس كهابخه من مي اور وكجه ميراي اب و د میرانهیس بے بلکہ اس کا سے ، جب برحالت موجاتی ہے تو مهي يبله خداتنا لى ول كران خبالات كومبرى نظر كرسامن بيبس كزياب حن برابين كلام كى شعاع طوانها اس كومنطور بمونا ہے اورايسا مؤناسية كدحب أبك خيال دل كرساهن آيا نو حصط اس يرايك منكره اكلام المئي كانتعاع كى طرح ترناب اوربسااوقات اس كركسة کے ساتھ سی تمام برن بل جانا ہے کے مرزاصاحب مهدى معنى تك ترقى كركے اورالهام مد وى تك بهوي كے اور

اے عقائدا حدیث شائع کردہ انجمن احدید قادبان ص ۱۹۸،۹۰ م سکت عقائدا حدیث شائع کردہ انجمن احدید فادبان ص ۱۱۵،۱۱۸ ادران کے صلقہ بگوشوں کی تعداد میں افنا فہ ہونے لگا تو انھوں نے ادر کھی انھیاؤں الکانے اب کک ا بینے کومسلمان ہی کہتے نئے اور سلمانوں کے سوادا عقلم کے عقائد پر قائم رہنے کا بھی اعلان کرنے رہتے تھے لسبکن جب بنی بن کرا بنی شریعبت خاص کا اجراکیا تو ا بیٹے متبعین کے سوا سارے مسلمانوں کے خارج از ایمان ہونے کا اعلان کردیا اور کہاکہ

م بو توگ مهيدئ كلزيب كريس كے أن كوالى حمد كالت التاس تك يورا قرآن جھوڑنا پراے می انجرسوچو کیا میری مکذ بیب کوئی آسان امرہے ہیں میں ازخود نہیں کہنا، خدانوا فی کی مشسم کھاکر کمتیا ہوں کے حق ہی سیے کہ جو مجه کو چیواسے گا ادر میری نکزیب کرے گا جگوزبان سے زسمی مگراہنے عمل سے اس نے بورے قرآن کی تکذیب کردی اور خداکو جھوط دیا۔اس کی طرف مسيع الكيالم مي كلي استاره ٢- انت مِنْي وَأَمَا مِنْكُ بیشک میری کذریب سے خدائی تکذیب لازم آتی ہے، بھرمیری تکذیب میری نکذیب بهبیں ، رسول الٹرصلی انٹرعلیہ دسلم کی نکذیب ہے سکے مذكوره بالاتفصيل سصريه بان واضح موجاني سيم كأمرزاغلام احمد فادباني حسيلم كذاب كى طرح اكب مترعى نبوت سنه اس طرح حضور اكرم صيلے انتزعليه و لم كے خاتم الانبيام موسف كساس كوانكارسيه اورحصات عليكى عليالت لام برناد وااورنابا كه الزامات لنكاسط مهير المسلط قاديانيت أنكب فرقه تنبس فنسد بدترين الملاحمة من المبرستقل مذربب ہے ،اس کی بنیادی اسلام وشمنی پر بڑی ہے ۔اس کی براہ رامت زدامسلام بربرلل سه ميونكه ده قرآن وحديث براج عقبره كااطهاركرا اسيه ادرتمام منزيني اصطلاحات كواسيط فرقه مين استعمال كزياسيع جوخالص أمشيلاي سله عقا نُراحدیث ص ۱۲۳ - ۱۲۲

اصطلاحین ہیں، اس لئے غیرسلم اقوام کو تواہتے مذہب ہیں لانے میں ناکام ہے البتہ مسلمانوں کو مزند بنانا اس کا احسام مشن ہے، وہ مسلمان گرانے ہیں ہیدا ہوا، اسلامی نام بایا، اس لئے اس کے دعوی بوت کا عذاب مسلمانوں کو مجلست پڑرہاہے ، چونکہ مرزا غلام احرنے پہلے ہی مرحلہ پر بنوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اسلئے مسلمان حلقوں میں اس کی بات من جاتی تھی ، بنجاب بہیشہ سے جاہ اور حعلی بیروں کی جولا دیگا ہ دہاہے ۔ اس لئے تبدر کے اس کی بھیلائ ہوئی ضلا است و کرائی کا درائی و مقال است و کرائی کا درائی دسیع ہونا چلا گیا۔ حب اس کے گردو بیش کچھ افراد جمع ہوگئے تو وہ اپنے اصلی دائرہ دسیع ہونا چلا گیا۔ حب اس کے گردو بیش کچھ افراد جمع ہوگئے تو وہ اپنے اصلی دائرہ دسیع ہونا چلا گیا۔ حب اس کے گردو بیش کچھ افراد جمع ہوگئے تو وہ اپنے اصلی دائرہ دسیع ہونا چلا گیا۔ حب اس کے گردو بیش کچھ افراد جمع ہوگئے تو وہ اپنے اصلی دائرہ دسیع ہونا چلا گیا۔ حب اس کے گردو بیشت ایک طاقت ر مذہب کی شکل اختیبار انتظال ہوتا ہے تو اس دفت تک قادیا نیت ایک طاقت ر مذہب کی شکل اختیبار انتظال ہوتا ہے تو اس دفت تک قادیا نیت ایک طاقت ر مذہب کی شکل اختیبار انتظال ہوتا ہے تو اس دفت تک قادیا نیت ایک طاقت و مذہب کی شکل اختیبار انتظال ہوتا ہے تو اس دفت تک قادیا نیت ایک طاقت و مذہب کی شکل اختیبار کو کا تھا۔

آئے یہ فرقہ دنیا کا مالدار ترین فرقہ ہے ، اس کے ذرق مرکزی دفاتر ہیں۔
ایک مہددستان کے شہرفادیان میں ہے ، یہیں سے اس کے اشاعتی داری سبت کرکے پورے ملک میں مفت تعتبہ کئے جاتے ہیں اور ایک مفتہ وار افسیار ، بدر کے نام سے فکلنے ہے ۔ اس مرکز کے مانخت کئی درجن با تخواہ مشینری پورے ملک میں اپنے مذہب کی شبیلیغ دا شاعت میں شب ہروز معروف رہے ہیں ۔
ملک میں اپنے مذہب کی شبیلیغ دا شاعت میں شب ہروز معروف رہے ہیں ۔
ان کادور سرام کری دخر پاکستان میں جینوٹ کے قریب اپنے آباد کردہ شہیسر تربوہ " میں ہے ، اس و فر سے عالمی ہمانے پر قادبانیت کا نشروا شاعت کے ترب اپنے آباد کردہ شہیسر بروگرام بنائے جاتے ہیں۔ یہیں کی تربیت گاہ سے نکلے ہوئے قادبانی دنیا کے بروگرام بنائے جاتے ہیں۔ یہیں کی تربیت گاہ سے نکلے ہوئے قادبانی دنیا کے مذہب کی تربیع کا فرض انجام دیتے ہیں، دہاں ان کے بہت سے مدارس اور کالے ہیں ۔ ان میں سبے ایم احمد یہ مشنری کالی کی ان کے بہت سے مدارس اور کالے ہیں ۔ ان میں سبے ایم احمد یہ مشنری کالی کی ان کے بہت سے مدارس اور کالے میں ۔ ان میں سبے ایم احمد یہ مشنری کالی کا در ان میں سبے ایم احمد یہ مشنری کالی کی دور کیا گ

ہے۔ حس میں قاویامیت کے مشنری تیار کئے جاتے ہیں ، فادیان اور ربوہ دونوں مركزى دفاتر كاسلانه بحبط كباره كردفر روسيت ترباوه بيهك بهی د ونوں مرکزاسینے عالمی مشسریوں کومنظم کرتے ہیں ، برایات دسیتے ہیں، ان کے دفاتر کا بحبط پوراکرتے ہیں ،ایک سوسے زائدمرکزی مشنری ہیں اور به ۱۷ بوکل مشنری کام کرتے ہیں اس طرح ۱۲۲ پر جوکشس ، باا ختبار ، البات کی فراسمی سے بے نیاز داعی اور مشنری عالمی ہمانے برتبلیغ قاربانیت کے نظام کو بوری توت سے جلارسے میں ، برطریقہ انھوں نے عیسانی مشنربول سے لباہے۔ ا در تفیک اسی میچ بروه کام کرتے میں ، ان کے نظام تسبیعے واشاعت مذہب کی دسعت ادر بهیلاد کا اندازه مندرجه زیل تفصیل سے کیاجا مکتاہے امریکہ کی جار ریامتوں میں ومشن کام کرتے ہیں ان کی ہم امسجدیں ہیں اور مین مدرسے، یا نے اخبارات ورسائل شائع ہوتے ہیں۔ بورب کے ملکول میں تمنبڈا انگلیند المينطي سوئزراينط وحبيري ونمارك أسويلن الروسه وبمها اسبين ادر اللی میں ان کے ہم ورمشن ، سامسیری سامدرسے میں اور ورملنے اوراخبار جاری ہیں ،مشترق دسطیٰ میں فلسطین ،سشام ، ندنیا ن ، عدن ،مھر، کومت ،بحرین مسقط، دوین اور ارون مین ۱ است با رسیری اورایک مدرسهاورایک رسالة البشري عربي زيان بيس شائع ہؤ تاہے ،متشرتی افریقیہ میں کینیا ، تعنزانیہ یوگندا، زامبیا مین ۴ مشن ۵ مسجدین ۵ مرسط می اور ۱ خیازت ورسائل مثنا تعج بهوت بب مرتبئة زياده كاميابي ان كومغربي افريقه ميس ملى ہے د بان مانیجریا ، گھانا ، سیرا بیون ، گیمبیا ، انیوری کوسٹ ، لائیسیریا ، ٹوگولیندهم نائیجر، بیتن اورحو البهی مهم مهم مهم مسیمی به و ا مارس اور ٢٥ بمسينال بي ادرم اخارات درسائل شائع كنه جاتي بي ممالك بجرميوي لمه سرت وسواع مرنا غلام المرقاديال ص ٢٠٠ تن يح كرده مركز قاويان

المرتبيش، بنكا، برما مين يمشن المسجدين اورايك مرسي سي سراخيان ورسائل جارى بي ممترن بعيدين اندونيشيا، طيشيا، في أفي ليند وايان، ٔ طبیا تن ، حیوبی ا فرنید میں کمیپ طاق ن میں ساپھشٹن ۱۲۷ امستجدیں اور ۵ مر<del>ر</del>سے میں ، ۱۷ خبارات ورسائل میں ، مترق بعبد میں مسے زیادہ کامیابی ان کو انذو بيننيا مين حاصيل بوتى جوابك مم ملك كمها جانا بسے مدن اندو فيينيا ميں . المشنن مفردن كاربي ا در ۱۵ مسجدي اس كے مختلف شهر دو ميں موجود ميں مذكوره بالأتفصيل معاب اندازه كرسكة بين كذفاديا نيت كى تبليغ مين كتني منظم اورکتنی بردی فوج لکی بونی ہے اور بیساری فوج صرف اتریت محرب پرحمله اور ہے اور اس کی مدافعت میں کوئی منظم جماعت ہماری نگا ہوں میں نہیں ہے۔ ان کی ست کاری عزب اسلام براکن کے ترجمز قرآن سے برق ہے۔ وہ ابنی تا مید بین مسلمانوں کی کتاب قرآن کو استعمال کرتے ہیں ،اس کا دنیا کی تمام امم تربن زبانول میں ترجمه کرتے ہیں اور مزار دن نہیں لاکھوں کی تعداد میں سٹ کتے كرتے ہیں اتمهام منرجین قاریانی ہیں ،انھوں نے ترجمہ میں کیا کیا بدویا نتیاں کی ہوں گی ۔ اس کا تصور کہیں کیاجا سکتا ، ان تراجم کوات بڑے بیمانے برتمام ممالک بیں بھیلا تھے میں۔جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔

قرآن کے انگریزی ترجہ کے متعدد ایلیشن کی لاکھ کی تعداد میں وہ شائع کی ہے جو کر جلے ہیں۔ انگریزی زبان میں پاتنے جلدول میں ایک تفسیر بھی شائع کی ہے جو ۱۰۰۰ سعفات پرمشتل ہے ، اس تفسیر کاخلاصہ بھی انگریزی میں شائع کردیا گیاہے جو ۱۵۰۰ اصفحات پرمشتل ہے ، بالینڈ کی ڈیٹ زبان میں قرآن کے ترجے کی بین ایڈلیشن میں قرآن کے ترجے کے بین ایڈلیشن میں ایڈلیشن میٹری افرایشن میں ایڈلیشن میں ایڈلیشن میں ایڈلیشن میں اور پیشن میں ایڈلیشن میں ترجمہ قرآن کے جس میں ایڈلیشن میں ترار

تستح شائع ہو چکے ہیں ۔ایجریا کی زبان یورو با بین فرآن کا ترجم کیا گیا ،اس کے سی بین ایرنیشن نکل چکے ہیں ، دسمارک کی زبان ویشش میں ترحم کرکے اس کودس ښرار کی تعداد میں طبع کرکے تقسیم کیا گیا ، یو گندا کی زبان یو گندی ، یورپ کی جریر زبان امپرملومیں انرط و بیشیا کی ایو و بیشین میں ، فرانسس کی زبان فرکتے میں ، رُوسى، المالين، سيبينش، يُرتكالى اور نبكه زبان مين قرآن كة زيج كراية کیے ہیں ممشرتی افریقے کی تعین دوسسری زبانوں کیکویو، توو مکیکامیہ مہیں تمجى تسسران كاتر حمركبا جاجي كاسبعه ؤسامى ابنجابي ادرمنيدى زبانون مين ترجيم معطيج میں رجن میں سے بعض مٹ تع ہو تھے ہیں ربعض طباعت کے مرحلے میں ہیں ، عنقريب وهجى شائع برجانين كيئه مغربي افريقه كي مقامي زبانون مين مثلاميرايو كازبان بىنىدى، كھاناكى زبان عنظ، توائى ، نائىجرياكى اىك زبان ناۇساادرىخى كى زبان ينجين ميں ترجمه كاكام جارى ب مستقبل قريب ميں وہ تھی شائع ہوجاتيں کے۔ جینی زبان میں تھی نرحمہ کی تیاریاں ہیں۔

ان حالات کے بیش نظراب اندازہ کرسکتے ہیں کہ قادیا نیت کی جڑی گئی گہرائ تک بہونی ہوں ہیں۔ اس کی بنیادی دو ہیں ہے کہ اس کی مدافعت میں جنی توانامیاں ہمیں دگان جا ہے تھیں۔ ہم نے فہیں دکا میں ، ہم چذر کجیب ہماخوں منافاول اور استہارازیوں میں معروف رہے اور اسے ایک تقیراور مختصری جراس می طرف سے بے نیازی برتے رہے اور وہ فاموشی سے مسلانوں کے ایمانوں برڈا کے ڈوالتے رہے اور ہم خاموش تماشائی ہے تو دیا تیت کی میز دستان کی سرزین ہے ، بہیں کے علما مرکا سرہے بیلے فریف مف کہ اس نے مذہب کی تباہ کاریوں اور ملوکت افرینیوں سے تمام عالم اسلام کو باخر کرتے اور انتہائی پالیسی اختیار کرکے اب

فيصله سنے اسلامی و مباکو باخرر کھتے تو نتا پر استنے بڑے پیانے پریہ تباہی زیھیلتی، ببهاری کونا می کفی ، امسلام نے مهارسے او برائی حفاظت کی جوذمہ داری عامری می اس کوکماحقہ سم نے پورانہیں کیا اور مزاروں، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی پوئی مهارى غفلت سير لك كن فدامهارى كوتابهول اور نغر شول كومعاف فرلمهة، ثلا فی ما فات کے لئے صروری ہے کہ آج ہم ایک غیرمتز لزل لاتح عمل نے کوائیں ا ورقادیا نیت کے بارے میں غیر بہم الفاظ میں اپن رائے دئیلئے اسلام کے ماسے بیشش کردی اس سیدی میری تو پزیدے کہ ا- واضح أورغيرم مفطول مي بيدا علان كرديا جائے كة فاديا ميت مسلما ول كاكو في فرقه بهي ملكه برامسام وسمن الميستقل مذمهيج حبن كالمسلام سقطعًا كوك على بني ٢ سان كى يوجايات كى حكر كومسى شكهاجات ادر حنى الامكا اس نام كے استعمال ان كوروكاجات ٣٠ - قا ديانيون كاحرد وحرم مكه و مدينه مي واخله منوع مو-ان كه ساند عبرسلول كاستوكيا جا مهم سمسلمانوں کے کسی مدہی اضاع میں ان کونٹرکت کی اجاز نہ دی تے اور مران کومرٹوکیا جا ۔ ٥- يورسه ملك مي جها ل مي قاديان يست مول دبال كيمسلانون كوان مطرح كيرانطارد كاجا ٢- تمام اسلام مملک سے ایس کیجائے کرم دم شماری میں قادیا نوں کوسلانوں کی فہرست میں شاکیا ے ۔ صکومت مہندسے ابیل کی ملتے کہ وہ قادیا نیوں مُرسلم پرسٹل لار کا اطلاق نے کرے ، ان كے مفدمات نكام وطلاق، وراشد وغيره كافيصله عام قوامين مندك و كا اور مسلم يرسنل لا محوان برنا فذالعمل نانسسيم كباط تر. - كانفرنس كوفيصله المام عالم اسلام كو اجركران كى برامكان كوشش كى بالمدار . أردد ، عربی اور انگریزی میں فینے کرا کے تمام اہم اور مزدری مقامات ، اداروں اور مسلم تطيمول كوارسال كمياما سنے-

## مسيخ اومهري الموسيس

الرحب الحكامل مزيري عمر الرحب كالمتاوكيور اعظم كالماء حكام عَله عربيته احداد العشاد ال

قادیانی عقیده کے مطابق سیجے موعود "ادر مهدی عہود" دونوں ، دوخصیتین نہیں بلکہ دونوں ایک بی خصیت کے دولقب ہیں۔ یہ عقب ہ مرزاغلام احرقادیا نی کی ان خریروں سے دجود میں آیا جو "حقیقة المہری " ، حقیقة الوحی م نزول المسبح " اعجازاحد" ازالهٔ ا د مام " اور خرورة الامام " دعیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے سما تھ ہی مرزا صاحب کا دعوی ہے کہ سیح موعود اور مهدی معہود ، دونوں کے مصلا دہ خود میں ۔

است نوگوا میں ہے مسیح محدی اور میں ہی احدمہدی میوں م

اینهاالناس انی آناالمسیح المعندی واحد المهمدی

دخطبات الهامب مَطبوغهُ لِنَافِلُمُ)

مزدة الانام من تكھتے ہیں .
اب بالاخریہ سوال باتی راکداس زمانہ میں امام الزمال كون ہے جس كی بیردى تمام عام مسلانوں اور زام دن اور خواب بینوں اور تمہموں كى بیردى تمام عام مسلانوں اور زام دن اور خواب بینوں اور تمہموں كوكرن خدائے تنائى كى طرف سے فرمن فرار دیا گیا ہے ، صویس اسوقت بے وحردك كهتا بول كہ خدائے تنائى كے فضل اور عنا برت سے دہ الم الزما

میں بوں ، اور محیمیں خدائے تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں بہت طبی جمع کی ہیں سے د مسیسے ،

چندسطروں کے بعد کھیے ہیں۔

مرسس برتمام مختلف رائیس اورختلف تول ایک فیصلہ کرنے والے تھکم کو جا میتے تھے، مو وہ تھکم میں ہوں ، میں روحانی طور برکمسرصلیب کے لئے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں ، انفیس دونوں امرو نے تفا فنا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔ دمیں کا

مرزا صاحب سے ایک امتی قامنی محدندیر لکھتے ہیں -

البسس به ایک حقیقت سے کہ حفزت بانی سلسلة احدید کے ذریعہ بیج موعود اورمہدی معہود کا بنیادی کام ہوجیکا ہے یہ دام مہدی کاظہور کے یہی صاحب ان سطور سے بیلے صلاا برائی جماعت کی تحقیق ان الفاظ میں بیتے

كريكي مي

ای مهری اور یع موعود ایک می شخص ہے یا دکتاب ندکور ملا) قادیانی دعورمے کا جا مرج

سین مرزا نلام احرقادیان اوران کی جماعت کاید دعوی صیح مہیں افادیت کریم میں مرزا نلام احرقادیانی اوران کی جماعت کاید دعوی صیح مہیں ہوتھ میں مرحود وحفرت عیلی عیرات لام ) ادرا مام مہدی کے بارے میں جو تفصیلات موجود میں ان سے بتر جیا اسے کہ دونوں دو شخصیتیں میں ، مرہے بہلے دہ اما دیت ملافظہ کیجئے من میں مرجے موعود کے فزول کا تذکرہ ہے۔

حفرت ابو سریره شده مردی می کدرسوالیم معلی افتر علبه وسعم نے ارتبا و فرا اس اس است ک تسم حس کے تبعیہ میں میری جان سے۔

عن ابی صریرة ،قال قال رسول لله صلاالله عدیدسلم، والذی نفسی بیلاً لیرشکی آن ینزل نیکم ابن مربیم

حَكُماً عَذُلاً فيكسر الصليب وبقتل الخنزيرويضع الجزية ويفيض المالُ حتى لايقبله احدُ حتى تكون السجدة الواحدة خيرًامن الدنيا ومافيهاتم يقول ابوهربرت ناقرأو إِنْ شِيكُمُّ كَإِنَّ مِنْ أَصْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا كَيُوْمِنْنَ بِمِ نَسُلُ مَرُبِّهِ ( بُخاری ج اصلاً، مُسلم ج احکے) · · · · · · دومسری دوابہۃ، بیں ہے وَاللَّهُ يَنْزِلُنَّ أَبِنَ مَرِيبِم حَكَما عُلَالًا رمشلم جلدا مكك ا بن عبامس<sup>م ک</sup>ی ر داین میں ہے۔ ينزل آخی عيسى بن مريم مسر

الشكمآء وكنزالعال جء خلا وملحا

فيبعث الله المسيخ بنمريم فينزل

عندالمتارة البيضاء الشرقى دمشق

· نواس بن سمعان م سے مردی ہے۔

بهم كارتيس أست كونى لين والازموكا يهان نك كرمسجدة واحرد نباوما فيها بهتر بوكا بهرحضرت الوبريره فشفه فرمايا أكرتم جابوتو برأيت يرفهودكيو بكراس مي اني زمان كا طرف اشاره سم كيان مِنْ اَصْلِ الكِتَابِ الْخِينِيك المِلْمَاب ضردر الضرورا بمان لائبس مستحه يحضرن عبلي علیہ السلام بردان کی دفات سے پہلے خدا کی تسم این مریم ضرور بالصرور فازل میون مسمے حاکم عا دل بن کر -مبرے بھائی عیسی این مرمیم اسسمان سے اتریں سے ۔

پس الترتعائی میریم کومچیج گاہیہ وہ دمشق کے مشرق سفید منا رہ کے ہاس

تربيب ہے كہتم ميں ابن مريم م نازل ہوں ،

حاكم عادل ك حينيت مديس واللب

کو توروں کے۔ خزیر کومتل کریں کے

جزیہ کوضم کردیں گئے ، مال دیانی طرح

دو جادری اور سے ہوئے ، دو فرشتوں کے بازودس براسط دونوں باتھ رکھ مویتهٔ اترین کے۔

بين مُهُرُودُ تَيْنَ واضِعًا يديه على أجُنِحَتْر ملكين -دمسلم ج۲ صلبی، ترمذی جم ابودا ورج م مصلاء ابن عاجه منت)

مرامسيل حسن بعرئ ميسسير كه دمول الترصلى الشرعليدة لم قد يهودسع قرايا كمقا حصرت عيني وفات تهين موتى وه تميار جانب تیامت سے پہلے اتریں گے۔

فبل يرم القيامة ، وتفسيران كثيرج ٧ من٣٢)

إنّ عيسىٰ لم يمت راندراجع اليكم

تجران كے عيساني و فدست حضور نے فرايا تھا۔

كباتم مان تنبي كريما رايرورد كارزيره مرسط منهي وادر حضرت عليا برفغا أنيكي

الستم تعلمون ان رتبنا مى لايموت ان عيسى ياتى عليه الفناء وتفسيركبير جرم مشكرة ، دُرِّمنتورج مسيد )

ان اما دبیشسے صاف فل مرہے کومسیح موعود ، محضرت عیسی ابن مربم علیہ اسلامیں التُرتعاليٰن الخيس زنده أسمان براكمًا لياتها، قيامت كروب الخيس ودباره ونيامي تجيجا مباشة ككاء وه آمسهان سے دد فرشتوں كے سہارسے دمشق كے مشرقی منفی د مناره کے یاس اتریں گئے۔

ان احادیث ، یامتنی می حاشیں نزول مسیح سیمتعلق میں ممسی میں متبیل سے کا ذكرتهي بدع المكرصاف صاف بغيركسى أبهام واستعاره كمصيح ابن مريم عيسى ابن مریم یا مرف ابن مریم کے الفاظ مذکور بی ، دو مسری قابل غور بات بہ سے کرتام صرفیوں میں " نزول" بینی انریف کا تذکرہ ہے ۔ جس سے معاف بنت میں کے محفرت عینی کہیں سے اترین کے ، بعض میں توآمسمان کی بی مراحت ہے ۔ اور ظام راست کے كر حبب آميان براعظائے محتے ميں تونز دل مي دميں سے ہوگا۔ نزول كا دقت كيا ہوگا؟ اس كے متعلق بيا اعاديث ملافظ كيجے۔

> رامامهم رجل مالح فبينا امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذا نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذالك الامام يَنكُسُ يمتنى القهقهي لبُقدّم عيسى يعتى فيضع عيسى -لبُقدّم عيسى يعتى فيضع عيسى -ليد لا بين كتوفيه . ثم يقول له تقدّم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم -

ابن ما حبک صفح

ووسكرى مديث مي سهد فينزل على من مريم فيقول المبرهم نعالُ صلّ الما فيقول لا انَّ بعضكم على بعض المواء تكرمة الله تعالى المهدى المائمة -

رمسلم جراحت )

آبک اوروندیت میں ہے۔
کیف انتم اذا نُزُلُ ابنُ مربیم نیسکم
دلمامکم منکم و بخاری جاملے ،مسلم دلمامکم منکم و بخاری جاملے ،مسلم علم المکی المکی المکی المکی المکی الم

ان کا مام ایک معالی مرد ہوگا، میں حس درمیان کر دہ امام اضیں نماز نجر برصانے کے بلتے بڑھے گا، اچا تک جھزت عینی ابن مریم اترا تیں گے بیس دہ امام بیچے بھے گا تاکہ حفرت عینی کو آگے بڑھائے کہ دہ نماز بڑھائیں جھزت عینی ابنا ابھواس کے دہ نماز بر رکھیں گے اور کہیں گے ، آگے بڑھے اور نماز بڑھائی کے اور کہیں گے ، آگے بڑھے اور کی گئی ہے ۔ جنا نجہ ان کا امام اخیں نماز بڑھائے گا۔

بیس حفرت عین ابن مریم اترین گوان کا امبر کیم گا ، آسیتے ! یمیس نماز پڑھا سیتے۔ وہ کہیں گے نہیں ، تم بس کا بعض بعض پر امبر ہے اس بزرگ کی وجہ سے جوانٹرتعا ئ نے اِس امّیت کوعطا مرکی ہیں م

تمهاراكيا طال موكل عجب تمين ابن مريم اري اورتمهادا امام ،تمهي مين سع موكل -

حفرت عینی و تبال کوفتشل کریں گئے ۔ جج ہمی کریں گئے دمشا دی ہمی مہوگی اولاد میلیم مجی مہوگی ، وفات کے بعد صفور کے باس وفن ہوں گئے ۔ و دمکھنے مسلم نے ا مثن کا وہے ہ مسندا حدج ٧ مك عون المعبور مشرح الى داؤدج ٧ مك مشكرة ج٧ مناع فير أمًا مم مفلى كأنام اورخاندان -

اب اما مهدى كونام ، خاندان إوركام كمتعلق احادبيث ملافظ كيجة -

عيدالتربن مسعوده سعم وى سے كردول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسولي التتملى الشمطيه وسلم في ارشا وفراً يا-صلحانته عليه وسلم لاتذهب الدنب دميا تحتم نهيس موسكتي بهال يك كرداس) حتى يملك العرب من احس بيني يواطئ دنیا کا مالک میردای بیت مین ایک عرب زمو جائے عس کا مام میرے می نام

دشومذی ۲۲ میس

اسمُدُ اسهى۔

معنی اس کا نام محد سوگا، دوسری حدیث سے بیتہ جلتا ہے کہ انام مہدی کے بالیانام

لريبت من الدنيا الآيوم قال زائدة كَ طُوَّلُ اللَّهُ وَاللَّهِ الدِّمِ حَتَّى بِيبِتُ الله نب دحلاً منى اومن اهسل بیتی یُوَاطِعٌ اِنْسَهُدُ اسمی واسمُ اببراسم أبى يملأ الارض تسطأ دعدلاً كمَامُلِئَتُ طَلْمًا وَجِيرًا ا (الوداور ج م معمل)

اگرونیا کا ایب می دن ره جائے تو مجی الترتعال اس كولمباكردسه كايهانتك كداس ميں ابك أمييے شخص كو بھيچ گا جو محجه مسهم وكال ياحضوه في يول فراياكه میرسدای بیت میں سے برگا اس کا نام میرسد نام ، اور اس کے باب کانام ميرمه دالدك نام جيسا موكارده زمين كو عدل وانعاف سے معردے کا جبکہ وہ طلم

ن ن ن ن ن ن ن اوجورے بھر بھی ہوگی۔ اس صربت سے یہ بھی پتہ جلا کہ مہری کا آنا بالکل بقینی اور شک وسٹ ہے۔ اتر ہے۔

دم سیرم کی روایت میں ہے۔ المعدی من عقرتی مِن وَلُلْ فاطعة مہدی میرے خاندال سے اولا دِفاظرہے ہوگا دکتاب مذکور مثلیں)

امًا مهری کی بیخصوصیت بکر تا احادیث میں دارد مول ہے کہ دو دنیا کو ۔ جب کہ
دنبا فلا دیو رسے بھر چک ، ۰۰۰ موگ ، عدل دانصاف سے بھر دیں گئے بخشش مخاو
کے دریا کہا ہیں گئے ، ان کے زمانہ میں مال و دولت کی فرادا تی ہوگ ، بارش بھی
خوب ہوگی ، بیدا دار بھی خوب ہوگ ، اوگ آرام دراحت ادر جہین دسکون سے گزر
بسر کریں گے۔ د دیکھئے مشکوٰۃ ج ۲ صفاع ، ملک ، باب اختراط المشاعد،
بسر کریں گے۔ د دیکھئے مشکوٰۃ ج ۲ صفاع ، ملک ، باب اختراط المشاعد،

نهي كرك كاعن ابى سعبد العندرى فال قال من حضرت ابوسعيد ضدرى سے فرطا بيم كم
دسول الله عليه وسلم من رسول الترصلى الله عليه ولم في فرطا تم آكم
خلفاء كم خليفة من بكت والمال حثياً فلفاء ميں سے ابك قليفه مال لاك كا

## مگراسے شارہیں کرسےگا۔

ولايعد لا عددًا رحوالممذكورة) ایک اور صدیت میں ہے۔

أخرز مانه مين ايك خليعة مؤكا جومال » و لا یعد تا ۷ (حوالدمذکوده) تقسیم میگا اوراً سے شارتہیں کرلیگا ۱ مام مهدی کی بہی خصوصیت ، بغیرسی ابہام واجمال کے لفظ مہدی "کی صرا

كيون في اخرالزمان خليفة يُقْسِمُ المال ولايعسدٌ لا (حوالممذكورة)

کے ساتھ تریذی میں یوں موجودہے۔ تال فيجئ اليدالرجل فيقول يامعل آغطني آغطن قال نحتى لدفي ثوبه فلااستطاع أن بحمله

( جرم ملي )

رسول الترصلي الترعيد ولمهنة ارشاد فرلما ، ایک آدی اس کے پاس آ کھے ا سے مہدی ! مجھ دو بمجھ دو بلیس دہ اس كركيط عي دينا جليف كايها ل تك كدوه أسع الخفاشة كى استطاعت

نہیں رکھے گا۔

حاكم هيف فرستدرك بين مشرط شيخين بركتي روايات نقل كي بين جن مي لفظ « مهری "کی مراحت ہے ۔ اور وقت اور مفات بھی و ہی بیان کی گئی ہیں جواحادیث بالامين مين دمقدمدابن خلدون ماسس

ان تمام احادیث برج تنفس انعاف کی نظر داند گا، اسے بینیعد کرنے میں زرا بهی ترود نه موگاکه میسیح موعود ا درمهدی معهود، و د الگ الگ شخصیتیں میں ایک با حیات ہے ، اَ سمان سے ا ترسے گی ، دومسّری دسول انٹرصلی انٹرعلیہ و کم کے خاندان میں بريراموگ - ايک كانام عين ابن مريم ہے - دوسرے كانام محد بن عبذائتر اس كے علاده ادرمی بهت سی الگ الگ خصوصیات میں بهراس مدمیت - حس کی مسند کوسلساته النبب کهاجا تا ہے ۔ ف بالکل می

فیصله کردیا کمسے ادرمہدی ، دو تحقیتیں میں ۔

عن جعمى عن ابب عن حدلا قال تال رسول الله معل الله صل الله عليم سملم كبِف تَمُلِكُ امْتَرُ أَمَّا إِوَّلُهَا وَالْهِدى وسطها والمسيح اخرها والكن بين ذالك نُيُحُ الْمُوجُ ليسوامني ولااما منهم، روالارزين

رمشكولاج ۲ ص

÷ ÷ ÷ 

حفرمادق نه اینے باپ محد با قریسے انصول حدثرين العابرمين على بن حسين بن علىم بن ا بى طالت ر داميت كيا ہے كربول آ صلى الشرعلية وتم في ارشاد فرما ياده اتست كيسے بلاك بوسكتي ہے حبس كے اوّل ميں بب موں - درمیان میں مہدی اور آخر میں ہے فبكن ورميان درميان مبن كمجه تحج رد كرده ربح جو مجھے نہوں گے۔ اور میں اُن سے ہوں گا ۔

صريت لامهاى الآسموضوع ومنكرب

ا بن ما جہمیں انسس بن مالک<sup>رم</sup> سے مردی سہے ۔

ولاالمهدى الآعيسى بن صوب عيسى ابن مريم مي مهدى بي

دصنت باب شدّة الزمان ) ﴿

اس مدیث کے متعلق قاصی محد نذمیر لکھتے ہیں۔

"اس صدیب نے ناطق فیصلہ ویدیا ہے کہ عیسی ابن مریم می المهری کے اور اس کے علادہ کو تی المهدری " نہیں ہے یہ (الم مہدی کاظہورمند) لسيكن به حدميت وفا طق فيصله توكيا موتى مسهد سائق استنادي مين وه مجل أن احاديث كي موجود كي مين جن مين صراحة عيسلي ابن مريم اورميري كوالك الك تخفيتت قرارد ياكيا ہے۔

اگرقادیا فی حفرات اس حدیث کا توالد دینے سے پہلے ابن ما م کا حاشیہ ہی دیجہ لینے تو بھی انھیں بہت جل جا آگر یہ حدیث مسند کے اعتبار سے کسی ہے؟
ادراس لائی ہے یا نہیں کہ سے مشہور دستفیض احادیث کے مقابلے میں بیش کیا جا جائے ۔ ابن ما جہ کے حاشیہ برصاف لکھا ہوا ہے کہ علائک ذبی نے میزان الاعتدا میں نکھا ہے کہ بزا خبر منکر دیہ حدیث منکر ہے ) بھرا کے جل کراسے منقطع بھی کہا ہے۔
مسلسلہ سندمیں ایک رادی محرین خالد ہے حب کے متعلق حاکم میں کہ مجھول گا دہ مجہول ہوا ہے۔
دوم بجہول ہے ) اس طرح حافظ نے بھی اسے "رجل مجہول " فرار دیا ہے۔
دابن ما جہرت مدحا سفید میں )

مق مِدُ ابن خلرون عِي بِسِ -س س ساس کلام صرت نبیف مضطر سس ساس) خلاص کلام صرت نبیف و مضطرب م د بالجد کمهٔ فالحد بین ضعیف مضطر (سسس) خلاص کلام صرت نبیف و مضطرب

مرتات سترح مشكوة ميس--

حَديث لامهدى الآعيسى بنهريم ضعيف باتفاق المحدثين كمامترح به الجزيرى على انترمن باب لانتى الآ

علی رج در صنفا) حافظ ابن مجرعسقلالی مستحد ہیں۔

قال ابوالحسن الخسعى الابدى في مناقب المضافعى توانتوت الأخبار بأن المصلى من لهذه الامة وأن عيسى يصلى خلف ذكرة ذالك ردًا للحذيت الذى أخرجد ابن ماجمعن

صریت الامهای الاعبی بن مریم ا با تفاق می مین ضعیف ہے جیساکا بن جزرگ نے اس کی مراحت کی ہے کہ یہ لا فتی الدَّ عسکی کے باب میں ہے۔

ابواسن خسعی ابری منافب شیافتی میں کہتے ہیں کہ مہری کے اس اقدت میں ہے۔ مہدی کے اس اقدت میں ہے۔ مہدی کے اس اقدت میں اور مہدی کے بیجینے نماز برجیں اور میک بیجینے نماز برجیں ابرا میں مہدی کے بیجینے نماز برجیں ابرا میں صدیت بررو

مرت ہوئے لکی ہے ۔ جسے ابن اج نے النسس ومسهد روابت كياسه كرحفرت ب بن بن بن بن بن بن مبدی میں آ

انسنُّ وفيه ولامصدى الآعيسى، دنتحالباری ۲۳ میگویم

علا مرطیبی کہتے میں کہ مہدمی کے اولا دِ فاطریس سے مونے کی احاد بہت میں کے ہے۔ لہذا حدیث لامعدی الاعیسی بن مریم ، ظاہری معنی میں تبول نہیں کی جاسكتى جب كه ده مسندًا صعيف بمي ہے۔ دمرقات المفاتیح ج ۵ صندل

جنا بخد بعض حفرات فے تا ویلات میں کی میں اوروہ می المبس آرار کے ویش کریں موجود بب - جهال أسه صعيف ومنكركها گياسه م مگرجب اس صرت كا با تفاق محرن ضعیف و منکر مونا تا مت ہو جیکا ہے۔ تو میرے خیال میں تاویلات کے نقل كرف كى جندال منرورت تهيس ره جاتى -

ا بكب قابلٍ غور بات يه تعبى سب كه اس حدمت كو ابن ماجر في مستر ما ب شدة الزمان كے تحت نقل كياہے - جب كہ آگے جل كرمان ہے برخوومي باب خود ہم المعدى دمهرى كروج كاباب) إنرهاه وبالاس صربت كونهي لائده صرف وی حدیثیں نقل کی ہیں جومہری کے ،امنت محدیبہ یاا ولا دِ فاطمہ میں سے ہونے كم متعلق من راس سيده ما ف في سرسيد كدابن ما جه خود كي اس حديث كوظا مرى معنيا يرمحول بنيي كرتے تھے۔ ورنه بكام خروج المعدى ميں أسے صرورتقل كرتے -جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کنز انعمال ہیں تھی یہ حدیث موجو دہے تواس کا چواب ہیا ہے کہ دہاں پر اس سند کے ما تقہے جو ابن ماج میں ہے ، لہذااس کے کھی دجو و صعف وی ہوں کے مجوابن ماجر کی روابت کے ہیں ۔ قادیان حفرات کی ایک وسیل مسندا حرکی به صدمیت معی ہے ۔ يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمُ أَنُ تُلَقَى ترب مِه كُريم سِي مع وزنره رسعوه

عیس این مربع سے ملاقات کرے ، درآنمالیکہ دہ امام مہری اورحاکم عادل ہوں گے۔

عيسى ابن مريم امامًامهديًا حَكُمُاعَدُ لَا الْمِ-

اس ر داریت محمنعلق قاصی محد مذیر لکھتے ہیں۔

" اس نیس مها مب الفاط میں موعود عیسی ابن مریم کو امام مہری فرار دیا

تحریسے - دام مهدی کاظهورصول

منخرفاصى صاحب كومعسلوم بونا وإستغ كديمان يرحضرت عبيل عليدانسلم كو " امام مہدی " تعوی معنیٰ میں کہا گیا ہے ، ندکہ اصطلامی معنیٰ میں ۔ مہدی " سے مغوى معنى بين البراميت يافته " ظام بيك كم يبغيب بربر اميت يافنه نه بوكاتوكون تبوكا باورامام تحصمعني مين بيشوا اورمفت رئي نظام سبح كرميغيب مبيتيوا اور

مقتدی ہوتا ہی سیے ۔

بہان بر مہدی مو مغنی بر محمول کرنے کی خاص اور بنیاوی وجہ یہ ہے كم من جن اوا دبیت مین مهری شكوا سیطانی معنی مین استعمال كمیا كیابید. و مان مہری کے سانتہ کوئی صفت نہیں لال گئی ۔ بلکہ مطابقاً دفیظ مہری اولایا گیا۔ ہے۔ داس سنسلے میں قارئین کرام بچھا صنیات میں مہدی سے متعلق احادیث کو اكيب بار كيتر ديكية كيس

اس کے علاوہ اُن احادیث میں مہری محمد البہ یا متبوع کی حیثیت سيه لايا كياسه منه كم بطورصفت واوريمان برامهدى "عليى بن مريم كامفت دا قع ہے۔ اوریہی ابک صفت نہیں ہے بلکہ اس کے علادہ تھی اس تعطی سے بہلے ا ما م اور بعد میں و خسکم ، اور عدل ، کل بین بین صفات اور بھی موجود میں۔ بحث اصطلاحی مہری سے سے نہ کد تنوی مہدی سے د تنوی اعتبار سے تو

مسلان کے ہرامبروظیفہ کو ہوکہ صبیح راہ پر گام ن ہو" امام مہری کہا جاسکتا ہے، لیکن اس لنوی اطلاق سے دواصطلاق مہدی نہیں بن سکتا۔ اسکامی کو مرکز کو مرکز کا مطلب !-

ر قادیانی حفزات نے اعیسی ابن مریم اور امام مہدی کے ایک ہونے کو اسس میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور امام مہدی کے ایک ہونے کو اسس

صرمت مصفی تامت کیاہے۔

تم کیسے ہوگے ،جبکہ تم میں ابن مریم اتریکے ادر تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔

كيف انتحراد افرل ابن مربي وينكم وامّامكم مِنكُرُ

( بخارى منك ، مسلم ا مك )

صرمت کے الفاظ وامامکم منکھ "کا ترجمہ قادیا نی حفرات یوں کرتے ہیں۔
"اوروہ تم میں سے تمہارا الم مہرگا۔ تعنی یہ الم میا ہر سے نہیں آئے گا، اتمتِ می ہیں۔
میں سے قائم ہوگا " والم مہدی کا ظہور صلا

قارنمین اس بنیا دی نکته کو با در کھیں کہ اس حدیث کے متعلن اصل مجت یہ ہے کہ حب مقاز کی اما مت کو ن کر حب مقرت عبینی علیہ است لام آسمان سے اتر بس سے متونماز کی اما مت کو ن کرے گا ، حضرت علیان یا ام مہدی ؟ اس بات کے صاف مہدنے بعدی تابت موسکے گا کہ قادیانی حضرات کا مذکورہ ترجمہ جسے ہے یا غلط اور ان کا مقصود اس حدیث سے تابت ہوتا ہے یا نہیں ۔

اس سيلسل ميں يه احادميث ملا منطركيجيّے

بیس عبی این مریم اترین کیے ، مسانوں کا امیر کہے گا ، آبتے! بمیں نماز پڑھاہیے – دہ فرا تیں گئے ۔ نہیں تم میں کا بعض ، بعض برامیر ہے ، اس تغطیمی وجہ سے جو فينزل عيسى بن مريم فيقول لا اميرهم تعالك صلّ لنا فيقول لا النّ بعض على بعض امراء تكومة التّه تعالى لهذه الامّة -

انٹرتعانی نے اتب محدر کوعطا فرائی۔ ابن مجرمسغلان حرمسندا حمرك والهسه حضرت جابره كى روايت نقل كرته مي ا جا کک ان کے سامنے حضرت علیمی ہونگے يس كما جائے كا-ا كروح الله إلى برصة وه كبيس كم رجا مين كرتمباراي امام آگے برے -اور نماز برحائے ا بن ما جهیں اس سے بھی زیادہ مراحت ہوئی ہے کہ امام حضرت عبیلی نہوں گے

مسلمانون إمااكيب مروصلع بوكا بسيحس ورميا كرده الام القبس نمار فجريرها في كم يخ آيك برهظ كارا جانك حضرت عيني ابن مريم أتراكبن اليس دوا م سي مي مي كا ما كه حضرت عيلى كو آگے بڑھاستے کہ وہ نمساز پڑھائیں پیفرت عبینی اپنا ہاتھ اس کے کمندھے بررکھیں گئے۔ ادرکہیں گے۔ آگے بڑھنے اورنماز پڑھا ہے كيونكه آب سي كے لئے اقامت كي كئي ہے۔ جنائخه ان كالمام المنيس نمازير طائے مكار

ابواسن خسعى ابدئ مغاقب شافعي ليب كخضي كراس معامله ميں احا ديث توائز كو بيمويخ كئي ہيں كہ

ومسلم ج ا محک ، وأذاهم بعيسى فيقال تُعَسُّلًا م يادوح الله فيقولى نيتعتك لأم امامكم فليصل بكم، دفتح المبارى جه متكك) ا بلکہ انام میدی موں سکے ۔

وامامهم رحل صالح تبينما امامهم تدتقيم يصلى بهم الصبح اذانزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذالك الامآآ ينكض يمشى القهقهري ليقترا عيسلى يصتى فيضع عيسلى يده بين كتمنيه ثعم يقول له تقاتم فَصُلِّ فَانْهَا لِكَ اقْيَمِتَ فَيْصِلَى بهم امامهم دابن ماحد شرس اب تمارحبن كي أرار ملاحظ تحيير

متح الس*یاری* میں ہے فال الرالحسن الخسعي الابك فىمناقب المشانى توانزيت الاخباد بأن المعدى من هذه كمهدى الت كرزون كراور الاخباد بأن المعدى من هذه حدم مدى السي الت كرزون كراور الامة وأنّ عبسى بصلى خلف معرب عين المراد وأنّ عبسى بصلى خلف معرب عين المراد والمراد وا

رجه می بی به عدة الفی ری میں ہے معنالا بصلی معنالا با برا معنالا الدمة (جه ۱۹ مسئی) معنی تمبارے معاقد باجمالات نما نر معنی تمبارے معاقد باجمالات نمی بوگا بی برا می برا می

حاصل بیرکدامام تهبیں میں کاایک شیخص ہوگا ند حصرت عیسی ۔ ند حصرت عیسی ۔ مرقات المفاتيح مين سيد. والحاصل ان امامكم واحدهنكم دون عيسلى وجره مستك

ان احادیث وعبارات سے عماف طام رہے کہ نزول کے دفت امامت ،ا) مہرک کی انتوار کی رفت امامت ،ا) مہرک کی انتوار کی کرس کے۔ اور حفرت عبلی علیہ است مام دفت کی نماز امام مہدی می کا تتوار میں اداکریں کے۔ ان احا دیت سے یہ بات بھی صاف طور پر معلوم ہوگئی کہ نزول سے کے وقت ،امام مہدی پہلے سے موجود موں گے۔

لهذا" المأمكم منكم" كا ترجمه- ورانخاليكه ده ابن مريم تم مي سه تمهارا الام مؤكا "- صحيح نهبن، ملكه ترجمه يول مونا جامية -- درانخا بيكهمها دا المتمهين ميسه موكا، بعني وه امام بهيله سه موجود مؤكاء اور حصارت عيلى اسي امام كي اقتدار

آبیک اشکالی اوراسکاجوایی :-اس میں کوئی مند بہیں کر مصرت عیلی علیٰ ببنیا دعیہ الت ملم ، امام مہدی سے انفیل وہ تر بہوں گئے - بھرانسکال میر ہے کہ آخر حصرت عیسی میں کے ہوتے موے المنت ، کیوں الم مہدی کریں گے۔ اور خود صفرت عیلی عببہ الم مجا الفیل کو ایکے براست مجا الفیل کو ایکے براط نفی الفیل کو ایک بر کیوں ا مرار کریں گے۔ جبکہ انفنل طریقہ بہی ہے کہ المت افضل شخص ہی کو سے کہ المت افضل شخص ہی کو سے ۔ بھر حضر ت عیلی اور الم مہدی ، انفنل طریقہ جھوڑ کر غیرانفنل کیوں افت یا رکھیں گے ب

اس انتمکال کا جواب می ننارچین صریت نے دیاہے۔

جنائی این بوری کہتے ہیں کہ حفرت علی علیال اس امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں گے تو یہ مضہ بیدا ہونے لئے گا کہ بہت بہیں حفرت علیا کا اکے بڑھنا، رسول الترصلی الترعلیہ کے خلیفہ اور فائب کی جندیت سے ہے۔ یا مستقل شارع کی حیثیت سے بہ بہا حضرت علیٰی علیہ اسٹوم اس مشبہ کو دور کرنے کیلئے انام مہدی کے بچھے مفتری بن کر نماز بر صین کے تاکہ یہ بات معاف ہوجائے کہ ان کا نزول بحیثیت مصطفویہ کے نہیں بلکہ بحیثیت مشریعت مصطفویہ کے ایک متبع کے ہے یہاں تک کہ بی موف کے بار جودا تقوں نے احمیہ محدیہ کے ایک فرد کے بیچھے نماز پڑھ کی اس سے موف کے بار جودا تقوں نے احمیہ محدیہ کے ایک فرد کے بیچھے نماز پڑھ کی اس سے رسول الشرصلی الشرعلیہ کہ اس فران لا نبی بعدی دیرے بعد کوئی نی نہیں مبعوث ہوسکتا) کی علی تصدیق ہوگئ ۔ ( فتح الباری ج به مقالی )

مرقات المفاتيح مين ہے۔ رفيقول لا) اى لا أمير إمامًا لكم لائينوكفتم با ما منى لكم نے دبنكم نهيں بنوں كا - يہ اسلاك تاكر ميرى المت رج ه مسلك ) دج ه مسلك ) دج ه مسلك ) دج ه مسلك ) دج ه مسلك )

مین امام مهری کی به امامت متعل امامت نه بوگ بلکرمرف ای و تندیم گل حب مصرت بیسی می از دل موگا - اس که معد حب نک مصرت مینی از نده رمی سک

## ر<u> خى قادىكانىت ب</u> فضال دارالعلوم ديونېدى قى نىدات فضال دارالعلوم ديونېدى قى نىدات

از بـ برهان الدين سنهلي - دارالعلوم ندوة العسُلماء لكهنو -

الحمد ولله وين العلمين. والصاؤة والسلاء على رسوله الامين خامة النبيين محمد والدواصحابه الجمعين، ومن تبعلم باحسان الى يوم الله ين-

الشرقط لی نے اپنے علم دکھت کے تقامنہ سے ،ساتویں صدی عیسویں کے اوا تل میں کم دبیش چدسوسال کے طویل فترہ و وقفہ ) کے بعد۔ بھردجی آسیانی اور بلانگربائی اپنے ایک مقربہ ترین مبندے اور رصول جناب محدبن عبدائترین عبدالمطلب الہائتی دعلیہ العن العن صلحة وسلام ) کے پاس بھیجے اور نقریباً ۳۳ سال کک یہ آ عدشند جاری رکھنے کے بعد اکمال دین و آنام معمت کا اطان فراکر یم پیشہ کے لئے پرسلسلہ بندکر ویا کیونکہ اس میں نہیر تبدیلی کی ضرورت تھی، زاضا فرکی گئیائش

له مشهوم مردی مالم طامر خعنری دمیا حید تضانیف کثیره) نے اپنی مشہور زار کتاب میں دی الشریع الاسلاک میں اللہ یہ تول دائے اسے قرارویا ہے کہ آنحفرت می اللہ علا میں میں بھر جسلم پرمہلی وی کا نزول ، اربعنا الله الک کو ہوا . اور آخری آیت ارف المجہ کو نازل ہوئی اس طرح کل مرت دی ۱۲ رسال ۲ را ۵ مارون ہوتی ہے۔

زن میں اس طرح کل مرت دی ۱۲ رسال ۲ را ۵ مارون ہوتی ہے۔

زنا ہے الشنریع الاسلامی مصل معلوم معرا

عكيم الاسلام حدرت مولانا وحرب عبدالهم المعروف بشاه ولى الشروهم التعريب اليضطيما داسلوب مي فرايا بيم كراً خرى شريعت كا اذه فطرت انساني كيمين معطابق بنایا گیاہے ۔ یا بالفاظ دیگر قامت انسانی کے لئے ایسا جامہ عظاکر دیا گیا جوہرطرح لائق دمناسب نیز با میداریم، تو معراس مین کربیونت یا بیوندکاری اور تبدیلی ففول كا) بى قرار يائيكا وجس سے الله تعالى جومكيم وجير بھى ہے ۔ كى ذات ياك ہے)البت يەمزدرت بېرمال تقى كەرە مىجامە" ربودگى و فرمسودگى سىے محفوظ اور تىجى دىمالم رەپ بينا بخداس كى ذمه دارى بحى اسى عليم وقدير في خود في كراعلان بعى يميشراتى رسين والحاين كماب من فرايا كاناك بحافظون اليكن عالم اسبب من سرطرة اسكى سفت ربوست ورزا قیت مین شفقت ا دری کی تشکل بس ظاہر ہوتی ہے اور سمی زمین سے دوشیرگی کی صورت میں ، اسی طرت اس نے اپنے فاص بندوں کو توسی مخترکر دین قیم کی حفاظنت محاسامان کیا ، حس کی اطلاع اسی تھے صادق ومصدوق منجم میلی النّر عليه دهم نفتلف بيرايون من دى مثلاً اكس موقع برفرايا يحسل هذا العسلو من كل خلف عدول ، ينقون عند تحويف الغالين وانتحال لمبطلين وتأويل المجاهلين رمنتكاة المعدابيج ميس مطبوء اصح المطابع دلى يحواله بيقى) ايك اورارتناديم لاتزال طائفة من امتى طاهرين على المحق لايض هومن خذلهم حتى بأكى اموالله وصحيح مسلوميك مطبوعه مكتبه ومشيديه دهلي چنانچریهٔ عدول" اور " طائفهمنسوره" براس موقع پریکیمی سرکیف ا ورکیمی دست تعلم ميدان مين آيا جب معي دين كالل كوتحريف بااوركسى طرح كاخطرهيش

له تناه ما حب كالفاظ ين واذا كان كذلك وجب ان تكون مسادة معيد ما هويمنزلة المن هل لطبيع " عجة الله منظر برا مطبعه مصر)

آیا،اس براست سلم کی بوری تاریخ گواه بے خواد و خطرہ صدراول می سیلم کذاب كي تشكل مي آيا ہو، يا جو ديموس صدى كيمسيل بنجاب كيمورت مي -اس دقت وقت کی قلت کی بنار ہر ہوری ماریخ توکیا اس کا مختفرترین حصر کھی با ن بن كيا جا سكا، البتراخ الذكر فلنه ك طبورك بعد سے اس مؤرد ومنصور حا كع جندا فرادكي مساعي جميله كاتذكره كرك سعادت دارين كاسامان ايين لي فراسم كنامقصو داصلى ب ريبال يربنا تابحى غيرمزدرى بىمعلوم بورياس كراس مختصر سے دقت میں جندافراد کے تام کا زاموں کا بھی تھی بھائزہ لینا مشکل ملکہ اعمان ہے) راقم نے اپنے لئے جیساکرمفالہ کے عنوان سے طاہرہے ، ردِ فاویا نیت بر فضلارد اراملوم کی تصنیغی ضرات" عنوان اختیار کیا ہے ، یعنوان بنطا سمحدودو مختفر پونے کے با وجود وا تعربہ ہے کہ اپنے اندرسمندرجیسی وسعت وہینائی رکھتا ہے اور شایدیہ کہنامیا لغرنہ ہوگا کہ اس وارانعلی "کے نام نضلا رکائیس، خرون اس کے ایک فاضل را درگل سرسبد) علامکشمیری کی ضمات کا اگر تفصیلی تذکرہ كياجلت تومجه حبساب بضاعت بعي آب لوكول كابرسارا دقت كركجى غالبا آخر من يركب يرتجور موناكر من توير بيركر حق ادانها"

زیرنطرمقالہ میں اگرچراصالہ محدث جلیل علامہ الورشاہ کشمیری دھے الشعلیہ کی خدمات کوموضوع بحث نہیں بنایا گیاہے بلکہ ان کے تلامیز کی قادیا نیت کے بارے میں مساعی کا تذکرہ اصلاً مقصود ہے لیکن تیمن ونفا وُل کے طور پرمقالہ کی ابتداعات کشمیری ہی کے تعین ایم علمی کارناموں سے کی گئے ہے، کراسی ایک جراغ سے ادرول میں کارناموں سے کی گئے ہے، کراسی ایک جراغ است۔ میں جواغ است۔ میں جواغ است۔ میں جواغ است۔ میں جواغ است۔ میں کارناموں سے کی ہے۔ کراسی ایک جراغ است۔ میں جواغ است۔ میں جواغ است۔ میں جواغ است۔ میں جوائے است۔ میں جوائے است میں کی جوائے است۔ میں جوائے است میں ہوگئی ہے میں جوائے است میں ہوگئی ہے میں کراسی ایک جوائے است میں ہوگئی ہے۔ میں کراسی ایک جوائے است میں ہوگئی ہوگئی ہے۔ میں کراسی ایک جوائے است میں ہوگئی ہ

ما) طور پریہ بات واقف لوگوں کومعلوم ہی ہے کہ مرزاغلام احدقا دیا تی سنے ۔ بنوت کا دعوی دفعتُ نہیں کیا بلکہ اس میں ۔ چا لاکی سے ۔ ایک فاص ترتیب و تدریج المحفادكي، جنائخ بيطولات ومجدويت انيز محدّ يمت ومهدويت كا دوي كما الموي المستميعية كمامل سعكندتا جوابالآخركا ال رسول دني - بلكه افعنل الرسل كربرابر بهون كما نجام مك بنجا اس ابتداوا تهاك درميان خاصا زانى فاصله بحس كى تفصيل ايباس برنى ابرو فيسرسلاح الدين محدايياس) مساحب كى لاجوا كاب «قاديا نى خرب » من مدلل ومفعل طور بربيان كردى كئ من ( قاديانيت كى بورى حقيقت جانب كالخ اس كاب كامطا لومبت مفيد لكه طرورى به مرزاجى في بورى حقيقت جانب كالم المراب المراب المومن المراب المراب كالموادي المومن المومن المومن المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب كالموادي المومن المراب المراب

مرزانی دعووں کے ابطال کے لئے اس بات کی کئی منرورت محسوس کی گئی کہ مرزاا دران کے اعوان وانصار کی طرف سے مغالطہ انگیز اورنام نہا دعمی امزازم مینی كيركي اتوال سعف ادرا اللهائ كي شبهان كي ايسيم منبوط على انداز من صحيح توجير بوادر شبهات كاازال كماجائ كريوكسي فلص طالب حق كے ليے علط فهي مي مبتنا ہونا، اور رزا کے بچیائے اور پھیائے ہوتے جال میں بھنسٹا مکن ز رہ جائے اس اہم کام کے کیئے اسٹرنعا ٹا کی قدرت د محمت نے ایک الیسے تعص کا انتخاب كيا ادرا سے توفق تخبشي سے زيادہ الى ادرموزوں اس عزمت کے لئے كوئى د دسراتنس بوسكما تفا دنله جنودا لسموات والارض اخا اواد شيرا ان يقرل له كن فيكون يون تومونوف سفرايين بريايان مطابعه اور قسايل رِنْتُك ذبا نت كے دریع بهت سے انتكالات رفع فرائے اورمرزا فى مغالبول كا يرده جاك كيا، كران سب كأذكركسى مقاله كامنس، كتاب كامومنوع بن مكتاب تكن بغض انتيكا ل ايسيمى رفع كم جواكا برست كا قوال سے مدا مونے كى بنا يواصح ليقے ابل علم كے لئے بھی موجب يردش في ادر إعث تشوليش بينے بهوئے تھے

ا در دن کی موج دگی می مرزا ا درمرزا یُول برکفرکا فتوی لگانامشکل موریا تھا ہشلاً اام ابوصیفه سے نقل کیا گیا ، ان ہی کی طرف منسوب کتاب ، فقراکر کی شرح ماسی قالی مين . يه تول كراام فرائ كق لاسكفاحدامد احل القبلة ... . يا اسى شرح میں ، خرج مواقف کے حوالہ سے ذکر مشدہ پرتفریج ان جداود المتکلمین والفقهاء سى انه لا يكفل حد من اهل القبلة ... (ترع نقر الركمة عي قارى من ا المساطري كالمجرشت عبارتيس مقاند وكلام كى ديجركمة بوب ميركيمي بعفول كابر ملمار كى طرف مسوب منتى من مثلا الم عزالى كى شهره آفاق كماب وخيصل التفرَّم بين الاسلام والمهدقين من مع الما الوصية فان تكف لسا تلاعن اهل القبلة ما امكنك ما دامواقائلين لا الله الآران محمل رسول الشاعير مناقضين لهاواننا تضة تجويزهم الكتب على دسول الشاصلي المساعلية وسلولعن راوبنيرعن رفإن التكفيرفيد خطودا نسكوت للخطوفيه (فیصل النفرقدمیّه)

ام الوحنیفه کی طرف به قول میم منسوب کیا گیاہے کہ «اگرکسی شخص کے قول میں ۹ و احتمال کو اسکے کا فرہونے کا فتوی ۹ و احتمال اسلام کا ، قواسکے کا فرہونے کا فتوی نہیں دیا جا گرگ کا محدیوسفٹ نبوری مستقدمہ ازمولا نا محدیوسفٹ نبوری مستقدمہ ازمولا نا محدیوسفٹ نبوری مستقدما در محدیوسفٹ نبوری مستقد علام کشمیری ک

یہ ادراس مبین دیگر عبارتوں، اور سمّات کے درجہ میں بیش کئے جانے دا ہے اتوال کی بنا برعام اہل علم مدتوں غلام احرقادیا نی ادران کے متبعین کے بارے میں مختاط رویتہ اپنائے رہے، جس سے یہ فرقہ ناجا مُزفائدہ اعظاکر مجو ایمائے دیا ہوئے کہ بہتوں سے مرزائی مجو ہے ہوائے کہ بہتوں سے مرزائی بنوت کا اعتراف کرا لیسے میں کا میاب ہوتا رہا ، اس سے شدید مزدرت اس بات

کی تعی کالیسی کوئی شخصیت سیدان میں اُکے حبل کی نظی برتری میں کوئی شبہ ہو زفعویٰ ددیا ت میں جو اس موضوع پر ایسے انداز میں علی بجت وگفتگواور کواد فرائم کرے جس کے بعد بھے کسی جو نے عذر با تی ذریع ، جنا بجراللہ تا فرائم کرے جس کے بعد بھے کسی جی کے لئے عذر با تی ذریع ، جنا بجراللہ تا فیائی قدرت وحکت سے بھے دتت برایسے ہی ... ایک نظیم شخص کواس کام کی توفیق فین ام عمر محدث جلیل ، ام منقول دسمقول حضرت علا مرسید محدا نورٹ اکسی میں مام محدا نورٹ اکسی میں میں موضوع پر اتنا مواد جی کردیا کرج مرزائی عمارت ادر بدی خوان کی مدد سے اس موضوع پر اتنا مواد جی کردیا کرج مرزائی عمارت کی تام دیوارد میں کو منظم کرنے کیلئے بالکل کافی ہے ادر بور میں اس واہ بر جینے دانوں سے ایس موضوع پر اتنا مواد جی کردیا کرج مرزائی عمارت دانوں سے ایس موضوع پر اتنا مواد جی کردیا کرج مرزائی عمارت دانوں سے ایس موضوع پر اتنا مواد ہور میں اس واہ پر جینے دانوں سے ایس موضوع کی عاجت زھیو طری .

حفرت علام موصوف نے اس سیلسے میں متعدد کتا بیں خانص علی انداز بر الكھيں جن ميں اكفارالملي من كا توگويا خاص موضوع ہى " ندكورہ بالاقسم كے اقوال اوركائ عبارتول معيدا مونے والى غلط فهميون كا ازاله بعد مثلاً ام ابوصيفرى طرف منسوب نذكوره بالاتول والانتكف احدامن احل القبارة سے بارے میں متعدد معترک بول کے حوالوں کے ذکریے بعد تحر برفراتے ہیں اور سياتهاعن ابى حنيفة " ولانكفراهل القبلة بذنب فقيل بالذنب وحى فى ردا لمعتزلة والخارج لاغير إذصورة العبارة تعريض لمن يكف احل القبلة بنيرما يوجب الكفروهوا لذنب واما كلمات الكغرنان لع يكغى بهافليقل انهاليست إنكلمات كغى وهوسفسطى ميموس كيمور منت الانتلام علامه ابن تيميه كى كتاب الايمان يسيدا بني تا تيرمي يه مبارت بيس مراكى: بمعزلذا قلنا اهل السنة متفقون على انه لايكف بالذنب نانما نويل به المعاصى كالزناوا لشرب " كيرفوايا. واصعد القونوى في شيح

العقيلة الطحاوية: (نالانكفرهوين سبكا يفعل الخوارج ،قال القونوي وفى تولى بننب اشارة الى تكفير دبنساد اعتقاد كعساد اعتقاد المجسمة والمشبهة ونحوحولان دلك لايسى ذنبا: (اكفارا لملحدين كسر) الم ابوصيفه كي طرف نسوب ايك تول ر ٩٩ إحتمال كغريكيمون اوراكك اسلام كا تواسے کا فرہیں کہا جائیگا) کے دریع کھیلائی جانے والی تلط مہی کے ازالہ کی غرف سے ى بالباحسب زيل افادات مرمنييه كعنوان سيقلم بند فرات مي -وتفقوا فى بعض الانعال على انهاكف مع انديمكن ف المان ينسلخ من التصديق الأنها انعال الجوارح لأالقلب ، وذلك كالهزل بلفظ كفر و ات يعتقالكة، وكالسجودلصم، وكِقتل نتى والاستخفاف به . . . . واختلفوا فى وجهه الكفى بها بعن لا تفاق على التكفير " كيراس تحقيق كى تاكيرو توجيكين متعدومتنا زعلمار وفقها رمثلًا إمم إبوالحسسن إشعري علامه ابن تيميه علامه فالسم والمسايرة کے حاست پرسکار، اور علامیٹ ای کی کتابوں اور اقوال سے حوالہ دینے کے بعد شکھتے ہیں وبالجسلة مكفرببعض الافعال إيضا اتفاقاً وان لوبيسلخ من التصديعت اللغوى القلبي، وقال القاضي ابويكو إلباقلاني كما فح المشاء والمساوق، فان عصى بقول اونعل نضرانك تعالى ويسوله اواجع المسلسون انه لايوجد الامن كافرة اويقوم دليل على ذلك، فقد كفر، وتال ابوابيقاء في كليامته: والكفر قل يحصل بالقول تاري وبالعنعل اخرى والقول الموجب للكف انكار عجمع عليه فيه نعى، ولافرق باين ان يصدرعن اعتقادا وعناد او استهزاء الزلايضام المثيل اس کے سائھ سٹناہ مساحب نے ان امور کی تفصیل بہت شرح دلبسط کے ساتھ فرائی جن کا نام عمارشرمعیت کی اصطلاح مین مزورات دین ہے کران میں سے ہرایک پرایمان رکھنا منروری ہے ا درکسی ایک کامبی افکار کھڑکا موجب موجا تا ہے۔ پیجٹ

فاسى لويل مع اختصاراً إسميهان بيش بنيس كياجار إس

پرموت طاری کی جا چکی ہے . اس اب ان کا دوبارہ دیا میں والیس آ نامکن نیں، اور ابیناس مغالط میں وزن بیدا کرنے کے لئے یہ میں کہتے ہیں کران کی دوبارہ آمدیکے عقيده مسيحتم نبوت كي عقيده برز دير تي عالا بحر نو دم احد بنوت كا دعوي كركے ختم نبوت كا العكار كيتے ہيں، مر د لاو رست د زدے كر بكف جراغ دارد" اس قسم کی فرمیب دی کے دربعہ درامن وہ۔ بزعم خومیش - یہ نامت کرناجائے ہیں کہ احادیث نبویه میرسی کی آرکی بیشین گوسال کی گئی ہیں اسکامصداق وہ خود۔ مرزاجی ۔ پس دالعیا ذبات ، زخمشهورا ساتی سنبرد جنا بجرقا دیا لمامت ا ن مرزای کوی سیع موعود کتی سے )مرزائیوں کا یہ دعوی اگر حداس در حد نفوا در اطل ہے كماس كى ترديد توكيا بركرة بعى مزورت نهمونى جاسية تحقى بمكين اسے زماز كاستم ظريعى كصے ۔ یا۔ بقول ایک مفکر ۔ استشار فكروخيال كے اس دور كى كمزورى كانام دیجئے كرايسا تعوبلكه بيهوده وعوى زصرف قابل غورتهم البكهبت يسيضعيف العقل لوگ اس کا شکار ہوسگئے۔

اس لئے یہ بہ بہت ضروری تھاکہ عیس عیالت ام کے آسان پر اٹھا گئے اور دوبارہ دنیا میں واپس آنے سے تعلق جوا حادیث صحح اور قرآئی آبات سے حقائی تابت ہوتے ہیں وہ سلف لائے جائیں تاکہ پھر کسی طالب فق کے لئے فریب خوردگی کا امکان زرہے، اس عرض سے شاہ صاحب علیا لرحمہ نے ایک طرف خود مقیدۃ الاسلام ، دیجہ الاسلام ، کے نام ہے گرال قدر علی موادادر کشر الجبات نیز پر مغزم باحث پر سنت ہا ایک قیمتی کا ب تصنیف فرائی ، دو مری طرف الجبات نیز پر مغزم باحث پر سنت ہا ایک قیمتی کا ب تصنیف فرائی ، دو مری طرف الجبات نیز پر مغزم باحث پر سنت ہا ایک قیمتی کا ب تصنیف فرائی ، دو مری طرف میں ہے اپنی را بہائی دیگرانی میں ۔ احتصری باقوا ترفی نزول السیح ، نامی کا ب مرتب کرائی جس میں تعزیب استر حدیث میں جس میں جاسیس سے زیادہ میں وصن

کے درصر کی میں مختلف معتبر متداول وغیرمتداول آخذ سے مع کرکے تابت کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیا سسام کے نزول تعنی دنیا میں قیامت کے قریب دوبارہ تشریف ملنے كامسئله احاديث متوازه سے انود اوراجا عيد، حس پربرد دركے ال تعنظ كيے ليك آج تک متبعن رہے ہم مزیر یہ کہ قادیا ہی امبت نے این عادت کے موافق جن حضرا ر ملائے سامن پریرافترار کیاکوہ مجمعین علیات م کے اسے می مرزائیوں جنسا عقيدة ركيت تن دكران كاموت بوهى بالمذادواره أمركاكوا امكان بنس اموهو نے اس غلط بیا نی کا یردہ جاک کرکے مرال طریقے اور عمل حوالوں کے ماتھ واضح کیا ہے كروه حصرات تمعى ديگرعلمائے ايل سغت كى طرح ان كى دوبار ہ ٱمريحے قائل بتھے ، اس بارے میں ان کی تصریحات معتبر آف کے حوالوں سے منقل کی ہیں جس سے ان حصرات کے دامن کا اس الزام سے یا کے صاف ہونامسعے ہوکرسامنے آیا تاہے، یہ کتابی دراصل ابلی علم کے استفادہ کی غرض سے علمی گئی ہیں زاسی د تبہ سے عربی زان میں میں) اوران کی قدر دقیمت کا صحیح اندازہ کیمی اہل علم میں کریسکتے ہیں ۔

ان کے علاوہ سناہ ساسب قرس مرہ کی ایک کا ب فارس بان میں ہی ۔

ماتم انبیین ہے جو دراصل انھوں نے ابند اہل وطن کشمیریوں ، اور بوجیتاں کے رہنے والوں کے واسطے کھی ہے ۔ کیوں کہ ان علاقوں میں فارس کھی ما اطریعے مقائی زبانوں کے علاوہ مجھی جاتی ہے ، صیبا کہ کتاب کے مقدمہ مُکارعلامہ کے شاگر دمولا ، مفتی عتبی الرحمان متم ان مرحوم نے تقریح کی ہے ، اس میں مصنف کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی مورة احراب کی آبت م فاتم البنین اکی محق تفریب و فشریح احادیث نبویہ اور آنوال محابہ و اجھیں نیز جہورامت کی آرار کی روشنی میں گئی ہے کہ اس سے مرزائیوں نے مرزائیوں کی ملط توجیبات اور باطل تا ویلات کا بردہ جاک ہوجاتا ہے مرزائیوں نے مرزائیوں کے علم وفہم مرزائیوں کا دیسے مرزائیوں کے علم وفہم موجوہ آبت کا ایسی رکھی اور مفکل خیز تا ویلات کی ہیں کوس کران مے علم وفہم موجوہ آبت کا ایسی رکھی اور مفکل خیز تا ویلات کی ہیں کوس کران مے علم وفہم موجوہ آبت کا ایسی رکھی اور مفکل خیز تا ویلات کی ہیں کوس کران مے علم وفہم

نران کی عقل وخرد پربے ساختہ ہنسی آجا تی ہے، دسالہ کا تعادف کواتے ہوئے خود مصنف عیدالرحمہ نے مکھا: ایں مقال درسال ایست ورختم نبوت، تغییر آیت کویمہ خاتم النبین کردر دوالحاد و زندتہ وکفر وارتداد قادیا فی علیہ اعیہ صورت تحسیر بست « دمقہ مرخ تم النبین)

علام تمیری کے بعض تلامیزی مساعی احضرت شاہ صاحب کے نزدیک علامہ تمیری کے بعض تلامیزی مساعی اس فتنہ زقادیانیت کی کس قدرا مميت تقى اس كا اندازه كرف ك كئة تنهايه إت كافى م كرموصوف ف اينے دوق ومزاج كي خلاف ، اورديگر كرم مناعل من اشتعال اور قلت وصت کے باد جود زهرف یہ کرخود گراں قدر علی ذخیرہ جمع کرے اس فلنے کے قلع فع کرنے ك فكرك بلكه اسينے متعدد ممتاز تلاميذكو كھى اس راء برنگايا جنانچ برجيساكه ادير ذكربوا- حضرت بولانامفتى محرشعيع صاحب سيينزو ل عيسى على سي متعلق احادیث جن کرنے کا کام اپنی رامنائی اورنگراتی میں انجا د لوایا جس کے متیجہ مِن التَصرَحُ بِما تُواتر فِي نزدل المسيح "جيسي عظيم ونا فع كتاب وجود مِن أَي اس كمّا ب كوبعدم محقق عفر دمحدث روز كارمشيخ لجارلفتاح أبوغره سننامي استا ذجامع اللهم محدون سووررياض) سفنهايت المهام سے ثنا بع كرك است معنوی وصوری میں غرمعوبی اضا فرکی ( فجزاه امترخیرا بجزار )

 برنبوت كاسسلختم بوجانا ثابت كياجع

دوس وصدي مصنف كربان كمطابق وولموس احادث فتم نوت ك المیات میں جمع کرسے میش کی گئی میں اسسرے اور آخری حصر میں ولاکل کے ساتھ یہ بتایاگیا ہے کرمنسٹن فتم نبوت ا ن مسائل ہی سے ہے جن برصحابہ تابعین انم مجتہدہ من ادرمبور امت كااجاع وإنفاق رباهي نيزيدكران جيزون مي يبيغيس خوريش دمن کادرجرحاصل ہے، اس بارسے میں خو دمصنف کے الفاظ یہ ہیں ویمسلمیت اسلاميرك الناهزوريات ميسب كرحس يرآ تحضرت صلحا فترعليه وسلم كيعهد مبارک سے لے کرآج تیرہ موسال تک تمام است اسلامیر کے افراد کا طعی ابھے واتفاق را ہے ، حس نے کسی سلمان کھوانے میں پرورش یا تی ہووہ تعمی اس مسئله مي ستبه ياتا ديل كرويه بني موسكما وختم نبوت حصيوم مل) علام کشمیری بی کے ایک دوسے متا زشاگرد ، جن کی سی و توج سے علام کی بخاری نتربین کی دری نقریر فینس الباری کے نام سے عربی کا جام مہین کرا در زیور طبع سے آلاستہ ہوکرز مدہ وجا دیدین گئی بعنی مصرت مولانا بدریا لم صاحب برتھی تم الدفیٰ كے بھی اس سيد ميں گراں قدر نقوش من جن ميں ان کا ایک رسالہ ، اداز حق " جب منظرعام برأيا توابل نظرنے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، جنایخ پروفیسلام الن محدالياس برنى سرجن كى تصنيف م قاديانى مذسب " اس موضوع يُرسنگ بيل كا ديم تحخر والحاليبي كتاب بيص سے قاديا نيت پركام كرنے والاكوئي نتخص بے نيازنيس ره سکتا۔ نے اپنی اسی کتاب کی تمہید میں تکھاہے ، تنادیا نیصاحبان کی پر غیمولی يودش اود مرگرميال ديكه كربالانزمسلانول مي بھي توح دحركت بيرا موئى، تحيين كا شوق بھیلاجنا بخ حتم بوت کے مسئل برمسل نوں کا طرف سے بھی رسا ہے بھلے نشرو ت بهيئة. ليكن اس نسله مي سيجة بدلل اورجامع دسال. آوازحق " لتكل بجومولا ثا

بررها لم صاحب میریشی استا ذبرامعداسلامید دا بعیل کانلی کرشمه به ۱۰۰۰۰۰ در حیرراً بادمیں مشائع بوا " (قادیا نی مذہب میس)

اسيكے علاوہ مولانا مرحوم نے اپنی گراں قدر بلکرشا ہمکارتصنیف تھا لیاسنہ كے حصيرہ كے مستقل الك باب مي حضرت عبسى علائرت ام كے زندہ أسمان برر تشربف بحانے اور قیامت کے قریب بھراسان سے نشریف لانے براساریٹ نبويه نيزد لاكل عقليه يسے استدلال كيكے اسے تابت كيلہے بمولانانے مسئل نزول عبى عداسهم يراس تفسيل كرساته كلام قادياتى فتنهكم بمينن فظركياب ادر قادبانی تلبیسات کا اجھی طرح جا تزہ کے ریمانگذرہ نقاب کیا ہے اسی لئے یہ ا ب كن بى خىكى مى مصنف كے بيش لفظ كے ساتھ منزول عيلى عليات لام كے نام سے پاکستان کے ایک ا دارہ (ا دارہ نشریات اسلام، رحیم یارخاں) نے علاحرہ ت الع كرديا بيد السميم ولا مان البين البين المعققار السنوب مي بهت بعير ا فروزا وعلى طريقة يرنزو ل مسيح كياريم بالسنت كعقيده كا اثبات ا درمرزانی دعوائے مسیحیت، کا ابطال کیاہے ، موصوف نے بحث کا آغاز نمی ایک بسية اجهية اورمونز ازران كياب، فوات سي حصرت عيسى عياب كا رفع و نزول بے شك عالم كے عام كستوركے فعلاف ہے . ليكن درااس يركبي توغور سحے کران کی د لادت کی عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کانزول علم كردمانى دا تعات مس الكرعالم كے تخریب كى علامات ميں شارہے، اور بخدیب عالم اینی قیامت کی طری علاات میں سے ایک علامت بی السی منس جو عالم کے عام رکستوریکے موافق ہولا (نزول عیسی مل)

نا الفها في موكى مولانا نعلى كم تعلم كى مادكى ا دريركارى عوام. بالحضوص بيع يسع كليم یا بهت کم پڑھے تکھے ہوگوں کیلئے جس درجہ مفیدا ورمؤٹر ہوتی ہے،اس کامقابلہ نیزد لول می اترجانے والے ان کے انداز تحریر کا اثر عام لوگ جننا کہتے ہول س کی برابری کم سے کم موجودہ فضلا سے دارالعلوم میں شاید ہی کوئی کرسکے، مولانا محتم کے اپنے اسی خاص طرز میں مختصر سرگرنہا یہ بیامند اور موثر و ورسالے مقاویا نبت برعور كرنيكا سيرهاراسة وادريقادياني كيون لمان بني عام طوريرقاد إيت کے توڑ مربطنے مفید، ملکستم قاریا نہت کے بارے می عوام کے لئے جس درجہ اکسیر یس. اس میں غالبًا اس درجر کی کسی اور کتاب کا نام لینامشنکل بوگاالیتردارالعلیم كے مستفیدین میں عالمی شهرت سے حامل مفكراسان م حضرت موانا سيدابولحسن علی نددی منطلهٔ کی کتاب ، فادیانیت ، خصوصًا جدیدتعلیم یا فنه طبقه کے سلے مرزائیبت کے زہرکا تریا ق فراہم کرتی ہے مولانا سے محترم نے اس کردہ کی نفسیا ا در ان کی ذہنی سطح و مزاق کا بورا لحاظ رکھتے ہوئے عصری اسلوب میں یہ کماب لكھی ہے اور ایک خاص بات یہ تحریر فرما تی ہیں۔ حبس کے لئے بعض عیر مسلم مندوستا نیول کے مضامین بطور حوالہ پیش کئے ہیں ، کر قادیا نیول کو " مندو" قومیت کے علمبردار ذہین لوگوں کی تا ٹیروطایت بھی حاصلی رہی ہے،کیوں کہ وه سمجھتے ہیں کہ تادیا تی بنوت برا بما ن لانے والوں کا تعبہ مبندوستان موگا نه كرجحازية اوراس تحويل قبله بسكرجو دوررسس نتائج بوسكتے بي وه ابل نظر مع عنى المن و منطق فا ديا نيبت مصلاطيع لا مورسيسام )

مولانا علی میاں صاحب نے ایک دوسری کمآب "البنی الخاتم" کھی کھی ہے جس میں اس فقہ کے بین متنا کا ہم میں ہوگئی سامنے لائے گئے ہیں، فتا کا یہ کہ جس میں اس فقہ کے بین متنا کہ ہم میں نہیں ہے (متنا عیسا کیت) وہ اس درم بختم نبوت "کا عقیدہ جن مکتول میں نہیں ہے (متنا عیسا کیت) وہ اس درم

انتشارا در براگندگی کا شکار بنیں کہ ہرر درنت نئے بینجبروں سے ننگ آگر دہ ان سب کی تکذیب ہی میں عا فبہت سمجھنے لگیں ،اس پر مولانا نے ان ملتوں کے بعض ذہین لوگوں کی تصافیف شہادت میں بیش کیں (تفصیل کے لئے دیکھتے البنی الخاتم دعربی) از مھھ تا مہائے)

آخریں مسکسا نختام "کے طور پر دارانعلی کے اس منظیم فرزند کے ذکر ہے قلم کوعزت بخشنا اور مقالد کا حسن اتمام معقبود ہے جس نے زمرف زبان دقلم سے اس فقنہ کا مقابل کیا بلکہ اس کی سرکوبی کے لئے سربکف میدان میں اتر پڑا کہ بھرجس کی قلندراز جسارت کی بنا پر ان فقنہ ساموں کاعرصہ جیات اس برزمین میں شک ہوگیا، جوسب سے زیادہ اس کے لئے فراخ، اور آبنے سینہ میں وسعت رکھتی تھی ، میری مراد حفرت ہو لانا سید محد یوسف صاحب بنودی علیہ الرحمہ سے میں مامی مساعی جمیلہ اور تحریک مستحفظ ختم نبوت "ل کہ جس کے آخری اور فیصلہ کن دور میں وہ قائم تھے ) کی ہروات سے ہے کہ جن کی مساعی جمیلہ اور تحریک میں قادیا کی ہروات سے ہا کہ تان میں ، بھراس کی اتبال میں مالم اسلام کے دیگر کھوں میں قادیا نبول کو غیر مسیلم اور کا فرقرار دیا گیا ۔ میں حالم اسلام کے دیگر کھوں میں قادیا نبول کو غیر مسیلم اور کا فرقرار دیا گیا ۔ دینا لا تنوع خداد ہد بہ بنا د حسب لنا میں لد نلف درحمۃ انلی انتخابی حساب ۔

احقى

محمربهان الدير. دارانعشلوم ندوة العلمار - تكعنوً -

## رأس الاذكيار خصر مرزافت الماني على المرمزافت المرمزافت المرافت الماني المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرمزافة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرمزافة المرافقة ال

معرت مولانا سيدا حرسن محدث الردي دم ستيم احد حرب فريدى الموهى معرت ماس موم المعلوم وطرت مولانا سيدا حرسن محدث الردي دم ستيم المعارف كاد شرطا فره مي سي تقرير و تقريري البين الرتنا ومعظم سي بهت شابت المحقة تقياس ك ان كو تعدير و تقريري البين الرتنا ومعظم سي بهت شابت مركفة تقياس ك ان كو تعدير واسم كها جا تا تقا ، حفرت بولانا نا فو توي بي ك ذلا مي وه كا في شهرت عاصل كريك تق مرسم اللا يه خورج الدوريس عبرالرج بلي مي وه كا في شهرت عاصل كريك تق مرسم اللا يه خورج الدوريس عبرالرج بلي مي وه كا في شهرت عاصل كريك تق مرسم اللا يه خورج الدوريس عبرالرج بلي مي مده من في مسهرت با فوتوي ك يماس مرسم المعربين بوت سيايا مي درسه المدريين بوت سيايا مي درسه مي درسه المدريين بوت سيايا مي درسه المدريين بوت سيايا مي درسه

سن بى سىمىتىنى بوكرىدىسداسلامىرى بىيبان مسجدام دىدكى داغ بىل دالى ، وتجفتة بى ديكيفته به مرسه بام عردن يرميح رخ كيا اورملك و بيرون سير حق و چق ت نگان عوم اس دارانعلم من آتے رہے۔ حصرت محدث امردمی کی سخصیت اور حفزت نا نوتوی کی نسبت کی دجر سے یہ مربسہ بھی دیوبندا دیسے ارنوں کے ماہی سے کسی طرح کم زنتا، حیزت محدث امروسی کے شاگرد درشید ہو مفرت نا نوتوی ک اورحمفرت كنتكوي كشيخ شاكرد نيزحمفرت حاجى صاحب دجمة النوعليدك فليفرو مجاز يعنى مفسِرة رآن صفرت مولانا مافغ على لمرحن صديقى محشى بيضا دى بمافظ على لغنى صاحب بهلاؤدي ادرد يحربا كمال اساتذه في اس مرسه كوحفرت امرد ميم ك رفاقت مي جلايا استاذا لغارحضرت وارى غييا مالدين الأآبادى في اس درسهميس درس تجوید دیا ا درمیس دورهٔ حدیث باید کرسند فراغ حاصل کی بمولا پاستدعی زمنبی، امردي بابائے طب حکیم فرید احرمیاسی بولا امحدامین الدین مترجم تغیسی صبیعے یکووں باكمال حضرات نيخ البين البينه علاقول مين صاحب درس ومتوي بهيئ اورتعسيم وتبليغ كاكام انجاك ديا. أس حنسر نينس سيرسيرا في حاصل كي -

یروفیسرعبدالعزیزمین نے بھی اس درسہ میں کھے وصد تعلیم یا بی ہے بعقول ومنقول کی انتہائی تعلیم اس درسکا ہ یں ہوتی تھی بہاں کے فارع شدگان کی انتہائی تعلیم اس درسکا ہ یں ہوتی تھی بہاں کے فارع شدگان کی ایک طویل فہرست ہے جس کو بہاں درج کرنا مقصود ہیں ۔

حصرت امرو بی نے استاذ حصرت قاسم انعلی والمعارف کی طرح برفتنه کانفا بلرکیا اور ابنی تحریر و تقریرسے باطل کوانجر نے زویا، باطل کی سرکونی کرنا ان کا خاص نصب انعین تھا، اس کام کوکہا ں کہا ں اورکسوکس تدبیر سے انجے اگو یا اس کی تعنین تھا، اس کام کوکہا ں کہا ں اورکسوکس تدبیر سے انجے اگو یا اس کی تعنین کہیں دنیل ایس میں مرف حصر ت محدث امرو بی گیاس جدد جہد کو ذکر کرنا ہے جو انعوں نے مرزا تا دیا فی کے مقابلہ میں کی، بقسمتی سے لوہ میں مرف مقابلہ میں کی، بقسمتی سے لوہ ہم

میں ظیم محدالسسن جوایک احصے خاندان کے فردتھے مرزا قادیا نی کے دام فریب میں آگئے اورقادیا ن سے ان کا دظیف مغرر موگیا ۔ قادیا نی نرمب کے وا تفین ہریہات يوت يده بني هي كرفيم محدالمسن امردي ا در حكيم نورالدين بحصروى قاديا نيون كے بها ں نعوذ بالندشينين کا تربہ رکھتے ہيں وران کورپی الندعنہ لکھا بھا تاہے مرزا کی جھوٹی بنوت کا دار د مرارانمیس دونوں کی دجل آمینر تحقیق پر تھا، تھیم محداحسن نے اپنے محارکے قریب رہنے و اسے چندانشخاص کو مرزا قادیا نی کی طرف ماکل کردیاتھا حصرت ولاناامردي أوران كے ذى استعدادست كردوں نے حكىم محدوست كا وال كرمقابل كيااوروه ايني إطل وبهجا كوستسش بن اميد كےمطابق كامياب مزموسكے ان توگوں میں سے بو فاریانی کی طرف اکل ہوگئے کہتے معیش ہوگوں سے تو ہ کرلی تھی حضرت محدث امردی کو بڑا فکر تھا کر ان کیے وطن میں یہ فلنہ وبار کی طسرت تجيبلتا جاربا ببصرجنا نخروه ايني ايك كمتوب كرامي من جومو لاناحافظ ميرانغني صاحب بحلاؤ دى كے نام سے اس فتر كا ذكر فراتے ہيں ۔

بنده تخيف احقرال من أحمسن غفر

بخدمت برا درمرم جامع کمالات عزیزم حافظ مولوی محمط بنی سمه اندرحال المعدم مرا انگار می کمرا درخاص محله برا رکال می می ایک مرح درخاص محله برا رکال می می ایک مرح در ای میلک بر محصیل را درجا کم محمد احسن جومزوا قا دیانی کا خاص حواری ہے ، اس نے حکیم ال محمد کو جومولا آنا نو توی علیا در حمد سے سعت کھے مرزا کا مربد بنا چھوڑا اور سیر برا محسن کو جس نے مدرسہ میں مجھ ناکا دہ سے بھی

حده مولانا مسیّد بوانحسن اموی حضرت امروکاکے ظافرہ میں سیستھے، ان کی آعرد ر محد بحسن سریاس رہنے تھی احدان کی با تیم سینے عیالہ سے علاہے میں دیقی کے معربی

کچیرها ( ب ) مرزا کی طرف اکل دکردیا ) ان و د نوں کے بھر نے سے محراحسن کی ب جری ، ن ترانیاں کرنی شردع کیں، طلبہ کے مقابلہ سے بول عقب گذاری دکی احتراف میرا باد ہ ہوا اور یہ بینام دیا کہ حصرت ؛ مرزا کو بلا ئے قرف را ہ میرے ذمہ دیا ، مجھولے چھے میں خود اپنے مرف کا مشکفل رہوں گا ) بہ انشراب اور زاود ونوں کی کمجھوسے مناظرہ کی بی مناظرہ کو کیے یا میں معلوبی ، تب مناظرہ کا دعوی یا میں میں معلوبی ، تب مناظرہ کا دعوی یا میں اس برآ کا دہ ہوا اور بے تکلف کہلا ہمیں ، چھوٹ مہالمہ کا ادادہ کیا ، بنام خدا میں اس برآ کا دہ ہوا اور بے تکلف کہلا ہمیں ، بسم انشرم را آ وے ، مبالمہ مناظرہ جوشتی وہ اختیار کرے میں موجود ہوں دین کی اعلان کردیا اس کے بعد جامع سبحد د امروم میں ) ایک وعظ کہا اور اس بیغام کا بھی اعلان کردیا اور مرزا کے خیالات فار دی کا بورا رد کیا

كلى بروزجعه ووسراد عنظ مواجولفنند تعالى بهبت برزدر بحقا اوربهت زور

(بقیرمات می فرگذشته) ان کوشک و تردد ہوگیا بہت سے علمار نے ہر جندان کو سمجھایا لیکن ان میں باطل کا آثر ہوگیا تھا اسلے کسی کی نہ سنتے تھے اورالٹا نماظو کرتے تھے حضرت محدث امردئ کواس کی اطلاع ہوئی تھی ایک دن ان کو حضرت کی اس نایا گیا ڈہ خود بخود آئے حضرت نے ان کو دیکھ کر حرایا ہو لوی بڑالحس، حقیقت میں تم ہمارے طبیب روحانی ہو ہمیں غرور موجھا تھا کر ہمارا شاگر دادر ہمارے باس بیٹھنے والا باطل می گرفتا رہیں ہوسکتا اب معلوم ہوا کہ بیجا تعظامی تم نے ہمارا غرود کا در قود کو کی برائحسن جنور دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ الفاظ فرائے تھے کہ مولوی برائحسن زاد زار روسے کے اور اپنے فاس یہ قیدہ سے قبر کی مرافعی میں برائحسن حضرت رحمۃ انٹر علیہ کے ما تھ مجلس مناظرہ را میور میں ہوجود کھے۔ میں برائحسن حضرت رحمۃ انٹر علیہ کے ما تھ مجلس مناظرہ را میور میں ہوجود کھے۔ میں برائحسن حضرت رحمۃ انٹر علیہ کے ما تھ مجلس مناظرہ را میور میں ہوجود کھے۔

سائق بربکاردیاکردی و مولوی نفل حق کایدات تها رطبور دادر بهرایداعلان مرزاها حب کوکی صاحب لوجها نشر غیرت دلائیس بمب مک خلوت خانه می مرزاها حب کوکی صاحب لوجها نشر غیرت دلائیس بمب مک خلوت خانه کالم کاتما تا و فریال مین بینی بیری بردی بردی به دران می آو ا درانشر برترکی قررت کالم کاتما تا و کیمی که در می بارت کی سرکوبل که مامیط موجود بین و اگرتم کواور تمها ری حوارین کوغیرت به توا و ور دا پنی مفوات سے باز آو بفضل تعالی ان دونوں وعظوں کا اثرت میرمی امید سے زیادہ برا اور شمن مرعوب موا

پنیش گوئی تورید کرزم الم میو، زمناظره منگرد عاست مرد تت با در کھنا مولانا گنگوهی مزطلهٔ دا در) مولوی محمودسن صاحب دلوندی نے بہت کیمات اطینان تحریر فرمائے میں ، ادادہ دہے) دیار دعظ اور کہوں ۔

(۲۰ دیقعده مساله مطابق یم ار پرس ۱۹۴۰ زارویه)

خود حفرت محرت امردی نے مرزا کوبراہ راست کھی ایک کمتوب گائی تحریم فرمایا جوقادیا نیوں کی روئیراد مباحثہ رامیور میں درج ہے۔ حفرت تحریم فرماتے ہی مسلم اللہ آب تستیریوں ایسے موقود میں ایسے موقود میں ایسے موقود میں ایسے موقود ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں منبیں اور نہوسکتے ہیں آب اینے کومسیح موقود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں منبی مادر مستعد ہوں، خوا و مناظرہ کہمے یا مباہرا ہب اپنے اس دعوے کی قرآن واقادیت معتبرہ سے نبوت دیکے میں دف را نشر تعالیٰ اس دعوے کی قرآن واقادیت معتبرہ سے تردید کردں گاہے۔ والسلام علی من آئے الہدیٰ مقربر والم فادی الطار احقرالا من احرب مغربر میں موسم یو بیہ امرد ہمہ

دمسته مزدری مباحة رامپوری میش)

(مانيدانگيمني پرديميس)

ان تمام کوسٹوں کا ذکر مرزائے قادیا ن کے سامنے بھی ان کی جاعت کی طرف سے بردید خطیا براہ داست کیا جاتا ہوگا، مرزا کو جاں دیگر علما ۔ حق سے عن او تخا حدزت امروم کی سے بھی ولی بغض موگیا درایک رسالہ دافع البلار لکھا جس می ایک بڑی لمبی چوڑی تمبید کے بعد حضرت امروم کی کو مخاطب کیا ہے ، خاطبت میں جوالفاظ استعمال کئے ہیں ان سے اندازہ موتا ہے کہ مرزا کو حضرت کی ذات سے ایس بیش کئے مرازا کو حضرت کی ذات سے ایس بیش کئے ماتے ہیں۔

(حاستیم فی گذشته) عده حدرت محدث امردی کی ایک تحریر مجھے لی ہے جوعبرلی زبان بب ہے اور جس کو میں رسالہ دارا تعلی ربوبند بابت شعبان سیسیارہ میں سسار سواع حضرت محدث امردسي شائع كراجيكا بول اس كاترجمه ذيل يس بيش كياجا تاب « اس میں کوئی مشبہ میں کرمسیح ابن سریم علیہاالسلام کو انترتعا فی نے زیرہ آسمان کی طرف انتهایا اور انکومتل وصلیب سے بیجا کیا وہ قرب تیامت میں خروج دجال كربعدها مع دمشق كم مناره شرقی سے اتر بن سے اور دورد دحا دروں من ليط بوں گے اور دوفر سنتوں پر اپنے دونوں یا تھ رکھے بھے بوں گے ان کے سرسے یا فی شک رہا موگا،گو یا وہ ابھی عسل کرکے عسل فا نہسے برآ مرہوئے میں دوصلیب کو توڑ دیں گئے، خزیر کوفتل کر دیں گئے، بیز موقوف کر دسنگے دجال اكبران كے إلى سے قتل بوكان كے سانس سے كافرمرحا يُسكا جا تك ان كى نظر جائے كى باطل حتم موجائے كا، يہ اتيں حق ميں اس ميں باطل كورا منس \_ كتاب الشيمي ا درني صادق ومعدوق صلى الشرعليه وسلم كه ا قوال سعيمي ابت ہے جوشی یہ دعویٰ کرتاہے کرمیع ابن مرم دفات یا گئے ادر وہ خود نعوذ بالسُرلالي اُگے)

خوب موقع ل گلہے ہم نے سناہے کہ وہ بھی دور سے مولویوں کی طرح اسیفے خوب موقع ل گلہے ہم نے سناہے کہ وہ بھی دور سے مولویوں کی طرح اسیفی مشکر ان عقیدہ کی حایت میں، ما کہ کسی طرح حضرت سے ابن مریم کو موت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کر ضاتم الا نبیار بنادیں بڑی جا کا ہی سے کوشش کر رہے ہیں۔ اگرمو لوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تواب دقت آگیا ہے کر آسمانی فیصلہ سے ان کو بیتہ لگ بھائے تعنی اگر دہ در حقیقت مجھے جموا سیجھے میں ان کو بیتہ لگ بھائے تعنی اگر دہ در حقیقت مجھے جموا سیجھے میں ان کو بیتہ لگ بھائے اپنی ان کر اندہ اوی القرید ہولا میں ان کو بیتہ کو ان ان کو ان ان کو ان کو ان ان کو ان ان کو بیتہ کو ان کو ان کو ان ان کو ان ان کو بیتہ کو ان کو ان کا کام آو کہا کی اندہ اوی القرید ہولی ہولی الا کو ان کو ان کو ان کا دی الا مورد ھے۔ مکھ دیں مومنوں کی دعا تو الا کو ان کو اللہ مورد ھے۔ مکھ دیں مومنوں کی دعا تو

ابقیہ حاضیہ فوگذت اسیم موعود ہے اس نے انشا ورا سے رسول سے بغادت کی اورام خابت کی نصوص طاہرہ سے اعراض کیا اورام خابت کی مخالفت کی دہ وحن پشا تق الوسول اُن کے کامعدا ق ہے ، یہ مرزائی مجوع بولئے ہیں ، یہ نزدل عیسیٰ علیالت ام کے منکر ہیں ،عنقریب اسر تعالیٰ ان کے قول کواطل کرد کھلا کی گا اور حق کی فتح ہوگی ، اسٹر تعالیٰ ہم ہم نکا درسازہے ،اے سلمانو! اورا سے کتاب اسٹر کا اور اسے میں اسر میں کا درسازہے ،اے سلمانو! اورا سے شخص سے بچتے رہوا درا سے میں جو سے سخت بر مبز رکھواس مائے کہ یہ اس میں اسٹر کا درجا کہ یہ اس میں اسر کی خارشا دفرایا ہے کہ است کا دجال ہے حصور سرور کا کمات میں اسر علیہ وسلم نے ارشا دفرایا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب کک تیس جھوٹے دجال نہ آجایش ان میں سے برا کیک تیس جھوٹے دجال نہ آجایش ان میں سے برا کیک یہ دعوی کر سے کا کریں اسٹر کا رسول ہوں ۔ حررہ خادم الطلب احقال بمن اسپر دالیہ دعوی کر دیوالدیہ و جس البیادالیہ یہ دعوی کر دیوالدیہ و جس البیادالیہ السر کا دورا الدیہ و جس البیادالیہ الدعوی کا دورا الدیہ و جس البیادالیہ دعوی کر دورا الدیہ و جس البیادالیہ دالوں کیا دورا الدیہ و جس البیادالیہ دعوی کو دورا الدیہ و جس البیادالیہ دالیہ دورا الدیہ و جس البیادالیہ دعوی کر دورا الدیہ و جس البیادالیہ دعوی کی دورا کیا کہ دورا الدیہ و جس البیادالیہ دعوی کر دورا کیا کہ دورا الدیہ و جس البیادالیہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کو کا کھوں البیادالیہ دورا کیا کہ دورا کھوں کیا کہ دورا کیا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ

خدامسنتله وونتخص كيسامومن ہے كرايسے شخص كى دما اسكے مقابلهم توسى بماتى بيرص كانام اس نے دمال اور سے ایان اور مفتری دکھاسے مگراس کی اپنی دمایی ہیں *سنی جاتیں بسیس حسن حالت میں میری دعا قبول کرکے* انٹرتعانیٰ نے فرادیا کہ یں قادیا ن کواس تباہی سے محفوظ رکھوں کا خصوصًا لیسی تباہی سے کولوگ کتوں کی طرح طاعون کی وہرسے مرس بہاں تک کربھاگنے اورمنتشر ہونے کی نوبت آدے راسی طرح حولوی احد معدست صلب کویما سے کر اینے خواسے سمارے موسیے اموج هدکی نسبت دماقبول کرائیں کر وہ طاعون سے یاک رہے گا ا درا ب یک په دعا قریب تیاس نعی ہے کیوں کر انھی یک امو و هسرطاعون سے دوسوكوس كے فاصلريرہے ليكن فاد جات سے طاعون جاروں طرفت بغاصہ لہ دوكوس آگ لىكارى كى يەلك ايساھ اف صادنى مقابلىي كراس بى يوگول كى بعلائى بمى بدا ور نيزمېرق ا در كذب كې شناخت كېمى كيونكر اگرمولوي احدجين صاحب لعنت باری کامقابل کرکے دنیا سے گذرگئے تواس سے امو وہے ہ کوکیا فائڈہ ہوگا میکن اگرانھوں نے اپنے فرضی سیح کی خاطرد عاقبول کرا کے صراسے بہ بات منوالی کرامرو ہم میں طاعون نہیں پڑے گی توائس صورت میں نه مرف ان کو فتح ہو گی بلکہ تمام امروہ ہر برا ن کاایٹ احسان ہوگا کہ لوگ اس کا مشكرينين كرمتين كرا ورمناسب بيركه البيع مبا بلركامقنون اس اشتهارك کے شائع بھونے سے میزرہ دن تک بزربعہ بھیے ہوئے اسٹیمار کے دنیا مہیں شائع كروسے جس كا يمقنون موكر مس بدائشتها دمرزا علام احربے مقابل يرشائع کرتا ہوں صفوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیاہے ا در میں جومومن مہوں ، دمائی قبولیت پر مجردسه کرکے یا المہام پاکریا خواب دیکھ کریہ اسٹ تہارد تماہوں عه مرزا قادیا فی کے بہاں طاعون مونت ہے

كرامووه يمضروربا لضرود طاعون كئ دست بروسس محفوظ رسے تكا اسيكن قادیان میں تباہی بڑے گی کیونکہ مغتری کے رہنے کی جگرہے " اس استنہار سے غالب آ کندہ جاڑے تک فیعیلہ موجا سُرگا، ودسرے عیسرے جا دیے تک ..... اول پرکارِروا نی زطاعون ) نیجاب میں شروع ہوئی تیکن امووجہ معی سیح موعود کی معیط ہمت سے ددر مہیں ،اس سلے اس سے کا کافرکی دم مزد رام وبه تک بھی میونجدگا ہی ہاری طرف سے دعویٰ ہے مولوی المصعدحسن إس استنهاركت نع مونے كے بعدض كوره فسم كم ساكة شائع كرك كا امروم كوطا عون سير بجاسكا اوركم سيركم بمن جاطب امن سير گزر کئے تومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے شمس سے اس سے بڑھ کرادر کیا نیصلہ برگاا در می کفی خدا تما نی کی قسم کھا کرکہا تبول کرم مسیع موعود ہول اور دمی مول من كانبيول في وعده وياب إدرميري نسبت اورمير في ألكسب توریت اور انجیل ادر قرآن ٹریف میں خربوجود ہے کراس وقت آسان پر خسوت وکسوت مہوگا ادر زمین پرط عون پڑے گی، ادر میرا یمی نشان ہے كربرا كمه مخالف خواه ده امر و مهر مين رميتاً ميوا درخواها مرتسبه من خواه ديلي ا مِن اورخواه کلکتهٔ میں اورخواه لا نو رمیں اورخواه گوترکوه میں اورخواه بھاری . أكروه تسم كماكر كيكاكراس كافلال مقام طاعون سي إك ديمكا توحزور وه مقام طاعون مِن گرفتار به جائيگا . كيونكاس نے خولے تعالیٰ كے مقابل يم كتاخى كا دربه امركي مولى احسد حسوضي تك محدود تيس بلكه اب تواسمان سيعام مقابركا وتست أكيا ادرس قدربوك مجع جعظا سمجعت يربطي سنع محرسین بنانوی جومولوی کرسے مشہور میں اور بیرم میلی شناہ کونو وی جس نے بہتوں کو خدا کی رامسے روکا ہوا ہے اور عبد البجبار اور عبد الحق اور عبد الحق اور عبد الحق اور عبد الحق

جومولوی عبدالشری جاعت می سے طہم کہلاتے ہیں، اود خشی الہی تخش صاحب اکا ونٹرٹ منبھوں نے مسیے رخالف اہمام کا دعویٰ کرکے مولوی عبدا مبدرہ کا سید
بادیا ہے اوراس قدر مرح حبوث سے نفرت ہیں کی ا ورایب ہی ندیر حسین دہوی
جوظام طبع اور کھیر کا بائی ہے ان سب کوچا ہے کہ ایسے موقو ہرا ہے المباموں لورا پنے
ایمان کی عزت رکھ لیں اور اپنے اپنے مقام کی نسبت استہار دے دیں کہ وہ طاعون
سے بچایا جا ٹیکٹا اس میں مخلوق کی سراسر مجلائی اور گور نمندٹ کی خرخواہی ہے اوران
لوگوں کی عظمت تا بت ہوگی اور و کی سمھے جاتیں گے ورز و ہ اپنے کا ذب ورضری
ہونے پر مہر لسگا ویں گے اور سم عنقریب انٹ ارائٹر اس بارے میں مفصل استہار
شن نع کریں گے ۔ والسیام علی من اتبی البدیٰ

ر ما خو واز دا فع البلار م<u>دا</u>يا مشليطبوع ضيادلاسلام قاديا ن مويضرا يريل تشيي<sup>ده</sup>)

## طاعون كى ينش گوتى كاانجام

فادیان میں طاعون کا آنا ، مولایا تنارالٹرامرسری نے مرزاکی بہت سی
پیض گوئیوں کا الله نر دکھانے کے معداس پیش گوئی پر بھی اپنے رسالے
الہا اتبامرزا میں بہت تفصیل سے لکھاہے ، یں اس موضوع پرایے کے پیوٹھا ہیں جنر
انتہا مات بیش کرتا ہوں ، مولانا امرتسری فرلمتے ہیں

"اس بیش گوئی پر تومرزاجی نے اپی صدا قت کا بہت کچھ مراردکھا ہے، دس ار دافع البلار میں تواس قدر زورہے کرتمام دنیا کے دوں کو للکارا جا تاہے ۔ کوئی ہے کردہ میں ہمری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے اندہ اوٹی انقویۃ - بہاں رقادیا ن میں) طاعون کیوں نہیں آتا ؟ بلکہ جوکوئی باہرکا آدی قادیا ن میں آجا تاہے وہ میں احب میں مجب تاہد میں میں میں ہے۔ شعر

#### معبب بجرکو دیجیو وه کیسا مسدانها تاہیے محبرہ ہ بری شنی ہے کہ نوراً نوشجا تاہیے ۔

چندروز تومرزاجی نے بہت کوشش کی کہ قادیان کے طاعوں کا انہار نہو مگر بری کی ماں کب تک خیر مذکتے ، اس خب یہ امرای استحقی ہوگیا کو مرزاجی کو اپنی جان کے لالے برگئے تو ایک اعلان جلی ترفوں میں باری کیا جودری ذیل ہے ۔ اعدان ، ب چونکہ اس کی مرض طاعوں ہرچگہ بہت زور پرہے اس لا اگرچہ قادیان میں نسبۃ آرام ہے لیکن مناسبہ معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بڑا مجسس جس ہونے سے برمیز کیا جائے اس لئے یہ قرین مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جس ہونے سے برمیز کیا جائے اس لئے یہ قرین مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جس ہونے اس احتماع کو بلی اخرار میں اور اپنی اپنی مگری فعاسے دعیا کو بلی اظراف کو اور ان کے اہل و میال کو بچاد ہے در اس خطران کی انبلار سے ان کو اور ان کے اہل و میال کو بچاد ہے در اخرار البدر قادیان وار دیمبر سے داخو

الشراس كي المين د بى زبان سے قاديان من طاعون بون كا إقراب كى موج بها موج بها موج بها موج بها موج بها موج بها محم بها من الما م بها من الما م بها من الما الما م بها من موكر د انا اس نسبتاً كه لفظ كي نسبت كو سجعة بي اوراس كم ها بن كرن كو سركارى د بورس بيش كرت بي بينا بخ قاديان كر اخبار البحد د جورنا جي كا دُارى نوليس بي كم غبر اصغر كرير مكما بي كرا دُارى نوليس بي كم غبر اصغر كرير مكما بي كرا دُارى نوليس بي كم غبر اصغر كرير مكما بي كرا دُارى نوليس بي كم غبر اصغر كرير مكما بي كرا

رائے پر تاب سنگھ نے رجو قادیان میں لوگوں کو ٹیکولگانے اُسٹے بھے کہا کہ میں مرزاما صب سے بھی کہا کہ میں سے میں ہودست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا ۔ ہیں یہاں نزا تا مگر چونکرمتوا تر میورٹ ہیں جا ہے دیں جا اور میں طاعوں ہے اس سے کہ ویہاں) چوبطردں میں طاعوں ہے اس سے کہ ویہاں) جوبطردں میں طاعوں ہے اس سے کہ ایا برا ا

پرسنکرجاب مرزاصاحب کمس نازداد استے بعد کیم دچود طاحون وہی زبان سے نادیل فرکمستے ہیں ۔

إنه اوی القوید میں قریر کا لفظ ہے قادیان کا نام ہیں اور قریہ قیراسے نکلہے حس کے میں دہ لوگ جواہیں نکلہے حس کے میں دہ لوگ جواہیں میں مواکست رکھتے ہیں، اس میں ہندوادر چوہ ہے داخل ہیں۔
داخیار فرکوروا سراکتو پرسندوائی

مالا بحددا نع البلام طبوع ریاض یہ دمشیر مکھتے ہیں ، خوانے سبقت کرکے تان کا نام ہے دیا ہے ۔ اب یہاں صاف ہی ان کا رہے ۔ ندای تان کہ ابھی کل ہی کا ذکرہے کریول لکھا جا تا تھا اور شور مجا یا جا تا تھا کہ در مدین در میں اس میں در مدین در مدین

ر تیسری بات جواس وحی دمتعلق طاعون کسے تابت ہوتی ہے دویہ ہے کہ فدا تعالیٰ ہم میال جب کہ طاعون دنیا یس رہے گوستہ برس مک رہے )

تادیان کواس کی خو فناک تباہی سے معفوط رکھیگا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ دے ) اور مزنا کا امتوں کی میزنشان ہے "

تنخت گاہ زہے ، اور بہنا) امتوں کے لئے نت ن ہے ۔ مولانا امرتسری اس عبارت کو درج کرنے کے بعد فراتے ہیں -

مگراً ج یہ بات کھلی کر قادیاں کا نام ہی نہیں قادیان کے رہنے والوں سے ہم نے بھوش خودسنا کراگرمزا یہ بیش گرئی ذکر آتو قا دیان میں کمجی طاعون نرا کا ، جب سے اس نے بیش گوئی کہ ہے ہم نے اسی روزسے محبعا تھا کہ جماری خمیسر منہیں، خواس کی مکذیب کرنے کو قادیان میں حروری طاعون بھیے گا، سوایسا میں مدا

الرابریل سین الله کاخبار البَدر قادیان میں مندرم ویں ایک نوط ایٹریٹر کی طرف سے بھلاتھا (وہ یہ ہے) قادیا ن آریساج کے دوسے سالانظیہ پر حوکہ ہے ایریل کو ہوا ہسنا گیا ہے کہ یوگیندریال صاحب نے بڑے دعیہ سے یہ بیش کر کا کا تھی کہم بزریعہ ہمون کے قادیان کو دطا عون سے) یاک دھاف کر سکتے ۔ سوطب کا ختم ہونا تھا کہ بوگندریال تو کیا صاف کرتے جو طاعون نے معفائی شردے کوئی اختم ہونا تھا کہ بوگندریال تو کیا صاف کرتے جو طاعون نے معفائی شردے کوئی اختیادت اختیارا بل عدیث امرتب مورخ ، ہمی سک فلا کے پرچ میں معتبر شہادت کے حوالہ سے تبلایا گیا ہے کہ اربے بریل سے اللہ کے دوہمینوں میں ۱۳۳ آ دمی قادیان میں طاعون سے مرے ہیں حالانکہ کل آبادی ، ، ۱۳ کی ہے ، سب بوگ وصراد ھر کھا گیا ہے کہ ارب بیں حالانکہ کل آبادی ، ، ۱۳ کی ہے ، سب بوگ وصراد ھر کھا گیا ہے تمام قصبہ ویران سے نسان نظرات اے ۔ مولانا تنا ما سرام تھا دیا ہے ہیں۔ اور جی صرب سے نقل ذیا ہے ہیں۔ اور جی صرب سے نقل ذیا ہے ہیں۔

" طاعون کے دنوں پی جب کہ قادیان پی طاعون زور پر بھا ہرا ہو کا۔ شریعتِ احد بیار ہوا را خوذازالہا ات مرزامصنفہ مولانا نزاراں ندارتسری) مناظمسسری رام ہور

رامپوری منشی فوالفقاری قادیا نی ہوگئے تھے د جومولانا محری جوہر کے بڑے ہوائی تھے د جومولانا محری جوہر کے بڑے ہوائی تا فظا حری خان شوق وامپوری بھا حقے مولانا تما دائٹر حقرکے ساتھ تھے دونوں ہی نواب رامپورکے خاص طازم تھے ہولانا تما دائٹر امریس سری کے قول کے مطابق ان دونوں میں مجت دمباحثہ مواکر اتھا، نواب ما مرطان خال دونوں کے مطابق ان دونوں میں مجت دمباحثہ مواکر اتھا، نواب ما مرطان دائی رہا ست رامپورٹ اس محت دمباحثہ کا حال معلوم کرکے ما طاح ہون مرکاری خرج ہرا ہے اپنے عمار کو بلایش، چنا بجرہ وارجون مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی، اہل حق کی طرف سے حصرت محدث امرد ہی مشیخ البند مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی، اہل حق کی طرف سے حصرت محدث امرد ہی مشیخ البند مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی، اہل حق کی طرف سے حصرت محدث امرد ہی مشیخ البند مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی، اہل حق کی طرف سے حصرت محدث امرد ہی مشیخ البند

مولانا محمود سن دیوبندئ، حضرت مولانا حافظ محداحد، حضرت مولانا تفانوی دغیم کورعوکیا گیا، ابوالوفار مولانا نتاما نشام تسری نے مناظرہ کیا، فریق تا فی کی حایت کے لئے حکیم محداحسن امرومی، خواجہ کمال الدین دغیر بہارا میور بہدنچے تھے حضرت مولانا ام ومی خواجہ کمال الدین دغیر بہارا میور بہدنچے تھے حضرت مولانا ام ومی نے مولانا حافظ علیونتی بیعلا ددی کو ایک کمتوب گرای میں اس مناظرہ کے ارہے میں یوں تحریر فرایا تھا

رامیور می فیمایی الی سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظه قراریا یا ہے، رئیس دامیور می فیمایی الی سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظه قراریا یا ہے، رئیس د نواب ) کی خواہش ہے میری مشافہت میں مناظه مو، قادیا نیوں نے مولوی محداحسن امردی دمولوی مر و اور دویا راو رکو ختف کیا ہے، ادھرسے اول میرانام لیا گیا ہے اور مولوی محدا شرف علی صاحب کا ( اور) مولوی خلیل احرام مولوی مرتضی حسن جا نیوری کا، نیر بنیده جون مقرب کی بطلب بنده رصری خطا یا کہ آ ہے بروز پی خشن نہ دس جون کو رام پوراً جادی امور مردریہ آب کے خطا یا کہ آ ہے بروز پی خشن نہ دس جون کو رام پوراً جادی امور مردریہ آب کے مردوان مول اور کولانا حبود من حسب کو مناجزاده صاحب کو مساحد کو دو اور میں اور ایک ساتھ روا نہوں، غالبًا سب معاجزاده صاحب کو دو اور میں اور ایک ساتھ روا نہوں، غالبًا سب حضرات نشریف لادی آ ہے کومزدریہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دو ما اور بہت کو تنابی سے کا دو ما اور بہت کی دو ما اور بہت کا میں ساتھ روا نہوں، خالبًا سب حضرات نشریف لادی آ ہے کومزدریہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دو ما اور بہت کوں۔ قلبی سے کا دو ما اور بہت کو تنابی سے کا دو ما اور بہت کو تنابی سے کا دو ما اور بہت کا میں اور ایک ساتھ دوا تنابی کومزدریہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دو ما اور بہت کوں۔ قلبی سے کا دو ایک ساتھ دوا تنابی کومزدریہ تکلیف دی جاتی ہے کہ دو ما اور بہت کی دو تا اور بہت کا دی ساتھ دی جاتی ہوں۔ خاتی کو دو تا اور بہت تو تنابی سے اعانت کریں آ

(۱۹رجادی الاول سیسیم بروز جهارت ندد مطابق) هرجون سوایی و است دوسی که مقوب گرای می اس مناطره میں جو نمایا ب کا میابی بوئی اس کو مولانا حافظ علد فنی بھلا ودئ کے نام ایک کمتوب میں یوں ارقام فراتے ہیں .

استدہ محیف احقرالز من احمد سن غفرائ ۔ بخرمت جام کے کمالات

بمرادرمکرم مولوی حاجی حافظ محدرعبدالغنی صاحب عمیم بعدسسام مسنون مکیّفت سے۔

راميورجان كي بعد سه شنبه كرد زمنا ظره شروع موامسًا وفات مین کامونوی محداحسن قادیا نی .... مرزانی نے بموت میش کیا مولوئ ثنارا نشرام تسدى نے اہلِ اسلام كى طرف سے تحقق والزامى وہ جوا ہت دندال سنكن دييم كماننا رانند محلس مي برخاص وعام يرمحداحس كي مغلول إور مونوى تنامان للركا غليه واضح وتابت بوكياء اسى روز راميور مي عام شهرت بوكئ دکر، قادیا فی لیسیام وسے گروہ بے غیرت اسکے روز بھی اکٹو فیسل ہوئے ، محد اسن کے ناقابل ال كرخود آن كے گروہ نے دوسرامنا ظرمقرركيا وہ بھى كامياب بزموسكا، تسيسر ورالزام جوابات مي بهت ذليل موية ، نواب ماحب نے فرايا يمسئلختم بواا درحا حزين كوحق وباحق معلوم بوگيا، اب نبوت مرزا كاثبوت ديجة أماده مرموست اورا يك متب كى مهلت لى، شب مي يدورخواست مكمى كر حصور د نواب صاحب) ابل اسلام کے حامی ہیں بمقابار حصوریم کومنا ظرہ کرنا مشظور نهیں، نیزمنا طرابل اسلام برزبان ہے ہارے مقدا دسید، نیزمنا طرابل اسلام برزبان ہے ہارے مقدا دسید، نیات درزا قادیا نی) كى بھارى گستا خى كراہے . لېزام كومنا ظروكرناكسى حال مي منظور بنيس ،معات فالسية- يه درخواسست لكع كربعه شب من بى دواز موسدًا وديعي دن ين رابي .. والحرشر . . . . . رده رجون وواع

د برئرسکندری کے دوپرجول میں مناظرہ کا مخصرطال کھاہے معصل طوپر مناظرہ کی دیورٹ نہیں تکھی ہے۔ ایک پرجہ سے معلوم ہوا کہ صافیظ احمر علی صحب نے

مناظره کی عمل روتیداد دیرسیکندری کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا ، سکن وہ بعض موانع ی وہے یوری کیفیت تحریر کرکے دبریس کندری کونہ بھے مکن ہے مولانا منارا مترامرتسری نے اینے رسالرا بل صرمت میں مناظرہ کے تمام احوال و کواتف شّائع کردسیتے ہوں، تین رامپورکی رضالا تبریری میں اخبارا ہل صریبیّٹ کاکوئی فائل الوائه سے بہلے کا نہیں ہے ، حصرت محدث امرو بی کی ایک معرکة الآمار تغرربهم منا ظرويج دوران يااختنام برنواب كالمودكي ميس بموني تمتى السكامجي حاخربن يربست اتريزاتها بمولانا عبدالوباب خال داميورى مرحم نے مجسسے مزما متفاكر میںنے یہ تقریر سنی تھی ، یہ مناظرہ تلعہ رامیور کے اندر مواتھا اور اندازه موتلب كرعلا وه خواص ك مشهر كا درنجى بهت سيحليم يا نت اشخاص كوسماعت كاموتع لماتقا مناظره ٥ ارجون سوولة كوشروع بوااخبار د مدبر سکندی کے برجوں میں اس کی جو روٹی وا دچھی ہے اس کی مخیص یہ ہے ۔ اس مفته می کئی روز حضرات علماراسلام او رجاعت احریه خادیا نی میں نهایت عمده مناظره معوا، اس مناطره کے محرک و مجوز جناب حافظ اصمعلی خسال صاحب منفى نفت بندى متم كارخانهات، ذات خاص محفورا ومستى فوالفقار عى فانصاحب سيزمن لأنث محكمة ابكارى رياست راميوريس -بهت سے حضرات علماراسلام مناظرہ میں تشریف لائے ہیں، جن میں سے حینہ حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔ (حصرت ، مولانا احرحسن امروئ حصرت مولانا خلیل احرصاحب سیار پوری ،حضرت مولانا اشرف علی تقانوی ، جناب مولاتا محترثنا دانشرصاحب امرتسري ببناب مولانا محدا براتيم صاحب سيالكوقى ، خباب مولانا محدالدین صاحب امرتسری . خباب مولانا محد برکات علی ممال معمیانوی خباب موبوی محمدارایم صاحب دیوی بینا ب موبوی محدماتشق الہی صاحب مسیدرتنی

جناب مولوی محریجی صاحب کا خطوی، جناب حاجی محرع بدنفقارها حب سوداگر دملی، جناب مولوی محرح اردخاخاب دملی، جناب مولوی محرح اردخاخاب صاحب جو بنودی، جناب مولوی محرح اردخاخاب صاحب منظی الم، صاحب منفق قا دری بریلوی، جناب و اکرا محرح برنکیم صاحب مولوی مجد انتقارات محفرت مولوی مجد انتقارات محاحب منفق دیاست مولوی محد معدت دانترها حب مفتی دیاست صاحب حنی نقش بندی دامیوری جناب مولوی محد معلی انترها حب مناب مولوی محد معدت انترها میران میراد ای مردمالی دریات امیور مدارس ادل مردمالی دریات امیور جناب مولوی مولوی مدرس ادل مدرمالی دریات امیور مدرس ادل مدرمالی دریات امیور مدارس ادل مدرمالی دریات امیور مدرس ادری مدرس ادری مدرس ادریات فا دیا فی کی طرف سے پر انسخاص آئے ہیں

۱۱ رجون سود و بر سرد و با محد سن نسی قاسم علی نے تحریری بیان و فات سے علیہ سن کا سم علی نے تحریری بیان و فات سے علیہ سندا میر بر هذا شروع کیا ، بجائے اسے کرمولا نا محر ثنا را انٹر کے کل کے جارا عزر اضات کا جواب دیا جاتا تا دہ ڈیرٹر دد گھنٹہ کی تقریر کے بعد مرف ایک عزامت کی جانب پئٹ کرائے ایک عزامت کی جانب پئٹ کرائے کہ ارجون سود ایر مواجب منافظ میں دجہ سے نواب مما حب جانبانظ میں دور سے نواب مما حب جانبان کی دور سے نواب میا حد دور سے نواب موابد کی دور سے نواب میا حد دور سے نواب میا دور سے نواب میا حد دور سے نواب میا دور

میں نہیں آئے اور ان کی قائم مقای حیف سے سڑی اور ریونیوسیکر پیڑی نے کی ، (آج ) قادیا فی جاعت کے مناظرسے کہاگیا کروہ مولانا امرتسری کے اعتراضات کا جواب دیں مگرجاعت قادیاتی کامانی سے جواب دینے میں پہلوتھی کی گئی۔ ٨ ارجون سف ١٩ عير كومناظره نهس موا -١٩ رجون مونواع س كومنا ظره موارات بهي فاديا تي مناظر د فاست مسيع عليار شيام كاكوني نبوت بيش نركيسي و وخيار ديري كندى ويواياني ٢٠ رجون كوابل اسسلام نے كہاكہ قاديان نبوت د فائٹ يے علياب لام دينے سے گریز کرتے ہیں اور بار با رہے اصرار بربھی عابی بیس مل سے مصرات عمارا بل اسلام ابطال نبوت مرزا برگفتگو کرس گے ، اس پرخوا بر کما ل لدین نے مناظرہ سے جان بجانے کے ڈھنگ کالے اور میٹ دھری سے کام لینا جا ہا بہت ردو قدح کے بعدفاد يانبول سے كہا كياكرد فات حضرت مسيح علياسلام براب كوجو كي كانام تهين اكمسئا توحتم موجنا بخوشي فاسمى في خريري معنمون يرصاندع كياادرابل اسلام كى طرف سي جونقض ان يروارد موئے تھے معم كا جحاب ديا، قاد إنيول كى تحرير كے تتم يرجناب ولانا تنار الشرصاحب كھرے بوئے، اور تھوٹری دیریں انھوں نے فریق مخالف کے تمام دلائل کو تا یونکبوت کی طرح توطويا اسى دن قا دبا بنول سفيه مكيداكهم مناظرة كرنانيس جلبسته التي يعواد لاتعلى التنزنعسا لئ نے دین حق کی نفسرت فرائی اور فادیا نی خائب وخاسر ۳۰ رجون كى شب ادرا٣ رجون كوبها ل سيسيط كئے بناب مولانا قيام الدين صل بخست جونيورى نے كيا خوب اربخ كمي س

رام پورآئے تمرکعائی شکست میکن این نسبت آنباغطاست فادیا نی ہے اصف اِن حق احمدی کہتے میں ہے کودہ لوگ

#### احدیوں کو موتی فاش فنکست

بخت نے لکھی یہ بی تاریخ

( اخبار دېرېښمکندري مرم رجون م<sup>و و</sup> واته )

اخبار وبربه مکندی ۱۱ رجون سال کوایک تحریر فیصله حفرات ای آرام ایل اسلام درباره مسکه حیات و مات حفرت سی عملیات ای ترکی عنوان سے حقی ہے جس کے آخریس علما ایر وم مراوز باد، را میور، بسیولی، دیوند، سهار نیور، کا خطر میرط دیم می ایرتسر، سیالکوٹ، جونیور کے علمارے دستنظ میں، دیل میں فیصلہ کی تحریر اور دستنظ کنندگان کے ام کلمے جاتے ہیں۔

#### ١٥ رو ارجون سو الله كومباحث

(مولوي محد على لغفار داميوري (مونوي) محد لعلف النو( ابن فتى سعد النواميوري) (مولوی) محداعجا رحسین کیل دامیوری (مولوی) محدمقیل انتدرامیوری (مولوی) محدبشيه احد درس ول مرا اوارانعوم راميور زمونوی محدستم دمونوی بطل حق رامپوری مدرس اول مرز عالیه رامپور (مونوی) افضاف محق رامپوری (مونوی) محدنی دامیوری (مونوی) مرتصی سن جاندیوری مرسی مرتبر بربردیوبند (مولوی) ابراسيم سيالكو في زمولانا) محمو حسن مرس ادل مدرسه اسلاميه ديونيد (مولانا) عبار زخمن مرس ول مررست مراماً باد دمونوی محمود سن بسوانی مرس دوم <u> مرتبه شیاحی مرا</u>داً با در مولانا) محداشرف علی تصانوی (مولانا) احد صن امردی ، مرس ادل مرزمسه المربه مع مسجدام ومهر (مولوی) محداً من مدس مدر مامع مجدا فرم دمولوی رصاحسن مرس مزرب امروم، (مولوی) عبدالرو ف امرویی (ابن مولا تا سیدرامنت علی) (مولوی) محتسفیق احدامرد سی (مولوی) محتفظم سین امردی (مولوی) محکر کیم سکندر پوری مرس مربسهالیه دامیورد موبوی) سیدمحدشاه (محدث) رامپوری (مولوی سیدها مرشاه رامپوری دمولوی) محدمنورعلی (محدث) رامپوری، عرب درجه صریت مربسه عالیر دامیور (مولوی) محد طبیب عرب دمونوی) محدقیام الدین جومبوری (مولانا) محدسهول معاگلیوری مرک مدراساسید دیوبند دمولوی) محدا براسیم دېوی (مولوی) محد تدرت انترب*درس پرکست چی مرا*وا با د (مولانا) خلیل احر دیجدت سها دنیودی درس ا ول درسهمنظا برعلوم سهارنیور دمولوی ) محدعاتش الی ميريتى دمونوي محتريجي مرسى دوم مدس منطا برعلوم سها منبور ( دالدمشيخ الحدثيٌّ) د موادی) محداسمعیل انصاری امرو<sub>ی</sub>ی (موادی) مسید بدرانحسس امرد<sub>ی</sub>ی (موادی) سردا را حرام و بی (مولانا) محدمیل اشر محدث مقیم رامپور (مولوی) امعرایین میک و دم پرسه حالیه دامیور (مولوی) احدنور مرس مدسه عالیه دامیور دمولوی) غلام دسول مه ما شیرانگی مغریرب

درس درس حالیه دا میور (مونوی) ما جزاده محدالطات المعردف میا نجانخال دامیودی ، درس درس درسط لیه دامیور) (مونوی) محد بوسف (مقیم دامیور) فعام رحانی مقیم دامیور) و فعام رحانی مقیم دامیور، (مونوی) سیسیسجا دعی بسولوی مقیم دامیوری (مونوی) دزیر محدخان مدرس مدرسه عالیه دامیورد مونوی) محدفقل کریم مقیم رامیورد مونوی دارسور (مونوی حافظ) سبد دیانت سین مقیم دامیور (مونوی حافظ) مبددانن خارد بلوی (مونا ما حافظ) سبدداند خارد بلوی دامونوی ساخط) میدداند خارد بلوی دامونا ما حافظ) سبدداند خارد بلوی دامونا ما حدد بلوی ساختا

نواب رامپورنداس نیاظرهٔ کاج فینسد دیا به اس کوردانا نزام اندام آمرتری مین مین اس کوردانا نزام اندام آمری مین می مین اس کوبھی مین مین اس کوبھی نقل کیا جا تاہے۔ ذیل میں اس کوبھی نقل کیا جا تاہے۔

" رامیور میں قادیا نی صاحبوں سے ساطرہ کے وقت مولوی ابوالوفار محدثنا ، انٹرصاحب کی گفتگو ہم نے سنی مولوی صاحب نہایت نصیح البیان ہیں اور بڑی تحوبی یہ ہے کہ برجسنہ کالم کرتے ہیں ۔ انھوں نے اپنی تقریم یہ جس امرکی تہید کی اسے بدلائی تا بہت کیا ہم ان کے بیان سے محظوظ ومسرور ہوئے۔
کیا ہم ان کے بیان سے محظوظ ومسرور ہوئے۔
(محد صاحب کی خان کا ریاست رامیور)

(ما شیر محرکن شنم) دبربرسکندری میں بجائے محودسن کے محرمیاں اکھا گیاہے ، جو غالبًا نامہ وکا گڑھرم واتفیت کا متجہدے ۔ بمشالرحن الرحم

فالمنافيات رف

مضرت موگری کی خرات جلیله

از:-اميرشربعبت بها رواط بيه حضرت مولاناسيونت التررحانى مظلؤ بونگير

فرق باطلمیں قادیا بی فرقه بڑی تیزی سے انجرا، بڑھا، اورسلمانوں میں بھیلتا جاما كيا، اس سے جا ہل عوام اور ناخواندہ سلمان ہی متائز نہ ہوستے، تعلیم یا فتہ ہمی ان ك صلفه بكوش مجيئه، قادياني فرقه نه خيس زمله في من اين تحريك و دعوت كاآغاز کیا یہ وہ زمانہ تھا کرمتحدہ مبدوستان کے سلمان مختلف گردہوں، ٹولیوں مسیں منقسهم تتع ببرفرقه ووست رفرقه كى ترديد مي سركرم اور كميسة تحا مذسى مناظرون اورما حنوں كابا زارگرم تفاحس كے ينتج من اكثراريد منتل ونون وا درعدائى چارہ جو ئیوں کی نوبت آئی ، گویا سارے مند دستان یں مذہبی خار حجگی قائم تھی اس صورت حال سے عمار کے دفارا وردین سکے احترام کو بڑا نقصان بہونجا تھا، نیزمهارسی ملمان اختلانی باتوں کے سننے پڑھنے اور سمجھنے کے عادی موجکے تحے اور الخيس اس يس طالعف : عالي تووين حالات كالك اجالى فاكر ہے جس میں اس وقت کے مندوستان مسمان متلاستے ہسیاسی محا کا کھے۔ لمان فنكسست خوردگ سے چور تھے، حكومت برطانيہ كے قدم مبند دمستان ميں جم ميك محقے اور مشیشاء میں اُزادی کی بعد وجہد میں ناکامی کے بعد مسلمان تنگ دل اور

کمہمت بوکھے تھے ان کے سلمنے احول تاریک تھاا در را سے مسرود ،مسلمانوں کے احساس سنکست خوردگی سے فائرہ اٹھانے ہوئے مرزا فلام احرقادیانی غربهی تباده او طرحه کرمسلاتوں کے درمیان آئے مربراہین احربہ ، نامی کتاب پانچ جندوں میں لکھ کر کافی نام بیدا کیا ، شہرت بڑھی اد رعوام سے لے کرخواص تک میں ان کاخاصہ تعارف ہوا جبکہ آنجہا ئی مرزاصا صب خود کھر پرفرائے ہیں ہے یہ وہ زار تقامس میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، زکوئی مواقق تھا نہ کوئی مخالف کیونکہ مین اس زمانے میں تمجھ بھی جیزنر تھا اور ایک احد من الناس اور زاوی گمنای یں پوسٹیدہ تھا، اس قصبہ قا دیان کے لوگ اور دوسے رنزار ہا لوگ جا نتے ہیں کہ اس زلمنے میں درحقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جوتبرئیں صولے سال سسے مرفون مواور کوئی نه جانتا بو کریمس کی تبرہے (تتمه حقیقة الوحی <u>۱۲۸-۲</u>۷) عثیمهٔ او میں مرزاصاحب نے سنسیار پورمی ایک آرپرساج سے نما ظرہ کیا اس مناظرہ کے تتعلق ایک کتاب ملعی جس کانام ، سرم رکھینے آریہ "ہے، اس کتاب سے رزاصاحب کی شخصیت اور نمایاں ہوئی ، مرزا صاحب نے محسوس کیا کہ ان میں اینے ماحول کومتا ٹر کرنے اورا یک دینی تحریک کے حیانے کی احیی صلاحیت ہے جنانج اس احساس نے ان کے ذہن میں ایک نی تبریلی بیراکی اور اب آن كارخ عيسا يُول اوراً ريساجيوں سے سبط كرخودسلانوں كى طرف ہوا۔ ت دریجی رتفاع مرزا علام احدنے بہتے دسوں کا ہمدوا ہور تستی کی اور الدین الوں الدین الوں الدین الوں الدین الوں الدین الوں الدین الوں الدین ا یں سے موعود ہونے کا دعوی کیا،اور اسنے دعوی کی حابت میں و فتح اسسام" نامی کتاب مکھی ہندہ ہے کی بات ہے کہ قادیاں دخین گرد اسپور پنجاب) کی سجد کے الم عيدالكريم معاحب نے جعر كے خطير ميں انجہائی مرزا معاحب كانام ليا اور ان كے لئے

نبی اور دسول کے الفاظ استعال کئے، خطیریں ان باتوں کوسٹکرمونوی محداص افزی بيع د تاب كھانے لگے، دومرے جمع ميں مھراوى عبدالكرىم ماخىب نے مذاها كونخاطب كرتة بوسة كہا كہ ميں آپ كوخوا كارسول اور نبى مانتا ہول اگر ميں ملعلى برہوں تومیری اصلاح فراویں ، کازکے بعد جب مرزاصا حب مانے ملے تو مجمر مولوی عبدالکرم معاحب نے مخاطب کیا تواسیے جواب می مرزانے کہا یہ مولوی صاحب ہمارا بھی ہی مدمی اور دعوی سے جوآب نے بیان کیا ، مولوی عرالکم اورمولوی محد احسن صاحب میں اس مومنوع پر باتیں نیز ہونے لگیں ، رزاصاحب كمرسے ابرآئے، اورظالم نے را بیت پڑھی ۔ پایٹھاالذین کھنوا لا توفعوا اصوا تکونوق صوت النبی : دانقآن ) جس می ا داز او نجی کرنے والول کوبرایت تجی ہے اور اپنے بنی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مرزاصاحب متعدد مراحل طے كرنے كے بعد نبوت نگ بہوئے اس دعوے كے بعد كوئى مسلمان خاموش ہوكر بيطونهي سكماتها ومسلمان تويه عقيده ركهناب كرحصورا قدس محدرسول الثر صلى الشرعليه وسلم خداكة خرى رسول بي اور آب بر بنوت كاسسار ختم بهوما تا ہے اد رشریعیت قیامت تک کے لئے ہر کھاظ سے کا مل اور ممل ہے نہ اس میں كمى كامزدرت بداورنهى زيادتى كى كنائش بد، اگرمزاصاحب كى كتابول كو يرصابهاك وران كى عيارى كورتب كياجائ تويربات والسح موجا تى كرآنجهانى مرزاصاحب ايك متوازى منوت اورمتوازى امدت قائم كرناجا ہتے ہي بحوبوت كماطرح حصرت اقدس محدر سول الترصلي الترعليه وسمكي نبوت سي مم يس ، اور جو امّت كرامت مى رعلى صاحبها الصافية والسلام سع كم ترنيس

اس وعویٰ کے بعد علمائے اسلام بران کی بربیتی اوراسلام کے خلات

ان کی سازش کمل کرساسے آئی چانچے مولوی عبدالتی صاحب غزنوی تقیم امرتسرمرز اک مخالفت یں ہرابرسرگرم دہ اوراشتہادات کے ذریع مرزا ساحب کے فاسوخیا لات کی دھبیاں بھیر رہے اور وہ مباہر کیلئے تیا رہوئے جسے مرزاصا حتنے منظور کیا ، اس و تست جواشتہارتہائے ممواس کا مضمون برتھا

ر اطلاع عام بولی اهل اسلام اسلام اسلام از مولوی موفی عبدانی غزنوی مبابل مزا

اس بی کچھ شک بنیں کر میں مرزا صاحب کے بہا بلہ کا دت سے بیاسا ہوں ، اور تن برس سے اس سے بہی درخواست ہے کر بنی کھ یات پر جو تو نے اپنی کما بول میں شائع کئے ہیں مجھسے مبابلہ کر ۔۔۔ لہذا میں نے یہ خطم سطورالڈیل بماریخ ، رویق عدہ مناہ ہو ارسال کیا کہ مہکوآ ہے سے مبابلہ برل دمان منظور ہے سر اربی تاریخ تبدیل کر دو برزا ہا بار نواق اور دولوں نواق نے اس کے جواب میں ار ویقعدہ مناسات میں ار ویقعدہ مناسات کو امرتسر کی عیدگان میں دونوں صاحب کی ایم با بر مجوا اور دولوں نویق امن والمان سے دابس آگے ، لیکن مرزا ساحب اپنے مبابل مولوی علم لی غزنوی کی موجودگی میں ۲ مرمی شنالہ مطابق ما ہر رہی ابنا نی سام مولوی علم می فرد المحد للہ مولوی علم می میں اور المحد للہ مولوی علم می مرزا صاحب کی دفات کے بعد مجمی می مرس زمزہ دہے مولوی علم دولی عام رہی میں المحد میں مرزا صاحب کی دفات کے بعد مجمی می مرس زمزہ دہے

#### مولانا محزند برسين ديلوي كامناظره :-

مولانا سیر ندیم بن صاحب کے شاگر در شید مولوی محربین صابطالوی شروت ہی سے مرزاصاحب کی شدت سے مخالفت کر ہے تھے برزاصاحب کی شدت سے مخالفت کر ہے تھے برزاصاحب کی شدت سے مخالفت کر ہے تھے برزاصاحب کی شدوت سے مخالفت کر ہے تھے برزاصاحب کے دعوت سے مناظرہ کرنا ہے اپنے مرزاصاحب نے ایک اشتمار سکالا اوراس میں مناظرہ کی دعوت وی میں میں مکھا کر مولوی نذیر سین صاحب حضرت سے ابن مریم کوزنرہ مجھنے میں حق بر

ہوں، اور قرآن کیم اورا حادیث صحیحہ سے اس کی زندگی تا بت کرسکتے ہیں، کرمیرے ساتھ
بیابندی تسرائط مندرجہ استہار ہم راکتو برطاف لئے با اقتفاق بحث کرلیں۔ آگا بخول نے
بغیول شرائط استہار ہم راکتو برطاف لئے بحث کے لئے مستعدی ظاہر نکی اور پوچ
اور سے امل بہا نوں سے ٹال دیا توسمجھا جائے گاکر انفوں نے میے ابن مریم کی دفات کو
تبول کرلیا، جنا بخر صفرت میاں حا حب نے مناظرہ کو قبول کیا، میاں حاحب کے حکلم
مولوی بنے براحرصا حب متھ ، انھوں نے بہلے دن حیات سے پاپنے دلائی حافر می تبری بی
کوسنائے اور کھراس پر وستخط کرکے مرزا صاحب کو دیئے مرزا ساحب نے مجبس بحث
میں جواب مکھنے سے عذر کیا، دوسے دن بھی جواب زبیش کرسکے اور اس طرح مناظرہ
میں جواب مکھنے سے عذر کیا، دوستے دن بھی جواب زبیش کرسکے اور اس طرح مناظرہ
سے شکست کھاکر دالیس ہوگئ رجوالہ دیسا دائی العربی ما

#### مولانا ثنارالترصاحب امرتسري فاضل ديوب

مرزای مخالفنت بنجاب میں کھل کرمولانا ننا رائٹرصاحب کرتے رہتے تھے،اس کے مرزاغلا) احکدنے مولانا ننا رائٹرصاحب امرتسری کوقادیان آنے اورگفتگو کرنے کی دعوت دی، دعوت امر میں وہ نکھتے ہیں "مولوی ننا رائٹرا کرسیے ہیں توقادیان میں اگر کسی بیٹیین گوئی کوجو ٹی تونا بت کری اور مراکب ہیٹیین گوئی کے لئے ایک ایک سو روپے انعام ویا جائے گا۔ اور آ مدور دنت کا کرایہ علیمہ داعجاز احدیہ حالی

اگے بھروہ تکھتے ہیں ، واضح رہے کہ مولوی تنار اللہ کے ذریعہ سے فتقریب تین نشانیاں مسیے ظاہر ہوں گی ۔

یں سب بیاں میں ہم بیشین گوئیوں کی بڑیال کے لئے میرے پاس ہر گزنیں انگینگے ملہ وہ قادیان میں ہم بیشین گوئیوں کی بڑیال کے لئے میرے پاس ہر گزنیں انگینگے اور سمی بیشین گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔

اور پیشین گوئیوں کی اینے قلم سے تصدیق کرنا ان کے سے موت ہوگی۔ مند اگراس چیننج پروہ مستن ہوئے کہ کا ذب ،صا د ق سے پہلے مرجا ہے ، تو مزوردہ بیلے مرین گے اور مسب سے پہلے اس ارد ومنعون اورعربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجزدہ کر جلد تران کی ردمسیا ہی تابت بہجائے گ ( منس )

مولانا نمنارالترصاحب ارجنورى سينفلغ كوقاديان بهونج اودرزامهاحب كو اطلاعى خطائكها كه فاكسيار فاديان مين اس وقت حاصره يم ممرزا صاحب ثال مطول كريتے رہے اور بسجا شرطیں لگاتے رہے اسلے دونوں حضرات میں مباحثہ نہ ہوسكا ۔ مولا انتنارا مندصاحب (مرلسری نے مرزاصاحب سے تقریری مقابلہ بھی کیا اور تحریری بھی مختلف کتابوں، رسائل اور استنہامات کے دربعہ ان کی کذب بیا بی اوردسع با فی ا درا فترا بردازی کی دھجیال تحمیرتے رہے اور لینے لطائف سے مرزاصاحب کو دیل وخوار كرية رب ، بالا خرعاجز أكر مرزا صاحب مولانا ننارا لله صاحب كويرخط مكهة من كر واكريه دعوی مسيح موعود مهونے كامحص مسي نفس كا فتراہدا و رميں تيري نظر من مسي اُورکندا ب محول ،اوردن را ت افترا کرنامیراکام ہے تو اےمیرے برارے مالک اِم**کا**یزی سے تیری جنا ہے ان دعا کرتا ہموں کر مولوی شمار انٹر صاحب کی زندگی میں مجھے بلاک کمہ ا ورمیری موشیسے ان کوا دران کی جاعث کوخوش کردے د آبین) منگراے میرے کا مل ا ورصا د ق خلا! اگر کولوی تنار الله ان تهمتوں میں جو مجھ پرنگا ؟ ہے حق پرنہیں نویس عاجزی سے تیری جناب میں دعارکڑنا ہوں کرمیری زندگی میں ہی ان کو نا ہو کر بھڑز انسانی المتعول سس بلكه طأعون وبميضه دغيره امراض بهلكرسير

اس لئے اب میں تیری ہی تقدس اور رحمت کا دامن بی کو کرتیری جناب میں منتی ہوں کو مجھ میں اور شارا الشریس سیا فیصلہ فرا - اور ہجو تیری سیاہ میں حقیقت میں مفسداور کذاب ہے اس کوصادت کی ڈندگی میں ہی ذبیا سے اسٹھائے، یاکسی اور نہایت مخت انت میں جوموت سے برا برجو بتلاکر، اے میرے بیارے مالک، ایسا ہی کرا

کیم مرزاصاحب املان کرتے ہیں کہ نہ شما رائٹر کے متعلق جو کیے لکھا گیا ہے یہ در اصل بھاری طرف سے ہیں کہ نہ شما رائٹر کے متعلق جو کیے لکھا گیا ہے یہ در اصل بھاری طرف سے ہیں بلکہ ضوا ہی کی طرف اس کی بنیا در کھی گئی ہے ہے ۔ (حوالہ ۱ اخبار ۲۵ را پریل سئن ڈاؤ کا کم عیل)

انترتعا بی نے مزنا صاحب کے کذب ما فتراکو ونیا پر آشتکارا فرایا، اوپر دُافلاً (حمد ۲۹ مرسی سندنی کو فوت کرکئے ،اور مجدا تشرمولا کا ثنا ،انشرصاحب مرطرح صحت و عافیت سے بمیت دن زندہ رہے۔

### حضت مولانا محركلي موگري و ومترة قادياني

جب فتنهٔ قادیانی بنجاب سن کل کردوسری تلکون بربصیل ، توعمائے حق بے مین بوکئے، ان کا آرام حرام ہوگیا، اوران کی را توں کی بیند اٹریکی اسی گروہ کے سفیل محدوثم وعرفان حصرت مولانا سيبرمحدعلى وتنجرى رحمه الملرنجى بيس بجن كواس فتنذكا اتنا شعيع احساس مواكرتهج رك وفت منى فتنه قاديانيت سفيعلق رسائل تصنيف كرتي كآبي تکھتے ا دراس کی نتیاعت کا انتظام کرتے، حضرت مولا ما مونگیری کے اضطراب کوا س خط مين ديكها جاسكما ب ست قادياني كي سعى ادركوت ش اس قدرا بنهك اورمتظم ہے کر جس کو دیکو کر ایک ملمان کادل ارزجاتا ہے کہ الہی یہ کیا طوفان کو اورسلاب ارتداد سے اسکوروکنے کی کیا مورت ہو، متدوستان میں کوئی جگر ہیں مہاں ا ن کے لوگ تبلیغ زکرتے موں ،اور ہند کوستان کے علاق یوری ،انگلستان ، برمنی ، امرمكه اورجايان مي براس زورون اورنها ميت نظم سے آسينے غرب كى انتاعت كرريه بن، ان كے باس كوئى جيك بنيں ، كوئى ريا ست بنيں ، هرف ايك بات ہے كامرزا نے کمہ دیا ہے کہ ہرمر مدحد لے متلاعت ایاز غرب کی انناعت کیلئے کچھ دے ،اور جو تین اه مک مجعرتهی دیگا وه سعت سے فارج ہے اس کا بیجہ میں موا کربیت للالی

لاکھوں ر دیے جع ہوگئے۔ اوران کا ہرمریدائی کا کم از کم وسواں مصراور بعن توہمائی ا درچو تھائی حصہ قا دیان مجیجة رہتے ، یس جس سے وہ خاطر خواہ اپنے ذہیب کی انتاعت کر دہے ہیں د کمالات محدیہ صن<sup>4</sup>)

حفرت مونگری نے رمحسوس کیاکوا گرد ری قوت کے ساتھ اس تو کی کامقابلہ 
نرکیاگیا تواس سے بڑے افسوسناک نتائج ظاہر بہوسکتے ہیں ، یہی وہ موڑ تھا جہاں 
حفرت مونگری اپنی ساری صلا عمیتوں کے ساتھ میدلان میں اثر آئے اور اپنا سارا وقت 
اور ساری قوت اس کے لئے وقف کردی، ایسے تمام مربرین دستہ شدین رفقااور اہل 
معلق کو اس میں بڑھ چواھ کر حصہ لیننے کی تلقین کی اور صاف عمان کہا کہ جواس معالم 
میں میراسا تھ مذور کی میں اس سے ناخوش ہوں و کمالات محدید مرائی )

بهارس قادیا نیوں نے بیارسلامی باب کامبا بی مامس کی تعی، فاص طور پر
مونگراور بھا گلپورک شعنی یہ اندیشہ بیدا ہوگیا تھا کہ یہ ددنوں ضع قادیا نی ہوھائیگے
بھا گلپور بی آنجہا نی مونوی علی الم بعد صاحب بور پنی ، بھا گلپور اجوا یک جید عالم ادر
اجھے مدس تھے منطق او فلسفہ میں بڑی دست کا بھرا شہوت پیش کیا ،ا وران کا حاشیہ
برصائٹ یہ لکھ کرفن منطق سے اپنی منا سبت کا بحرا شہوت پیش کیا ،ا وران کا حاشیہ
انج بھی کر تبطیہ رحانیہ فاتھا ، مؤنگیر می موجود ہے) قادیا نی ہوچکے تھے اور اپنی بوری
صلاحیت اس باطل ذہر یہ کی اشاعت و تبلیغ میں حرث کرد ہے تھے ، در گیرکا تو کہنا ہی
کیا ، مونوی تھی منطی ان مرزاصا حب کے خاص سمدھی او رمرزا بشیر کود و انجیا فی کے خسر
مولوی تھی منطیل احد صاحب آنجہا نی تشریف فراتھے اور خواک دی ہوئی ذکاوت
اور طلا تنت سانی کور ذاصا حب کے فوزائرہ ندمیب کی حایث میں سنب وروز ہوئی

تقا اوراس كاخطوتها كران وونول جگهول پر رسفے والے مسلمان رفتہ رفیہ قامیاتی

ندب افتیار کولی گے، بیندا در تراری باغ می قادیا نی تحرکی زوروں بر پیل می نادیا نی تحرکی زوروں بر پیل می تعقی م تقی ، حضرت مولانا مونگیری نے اپنے خطامی ذکر کیا ہے کہ بہار کے علاوہ بنگال میں بھی اس نے مہم شروع کردی ہے۔ بھی اس نے مہم شروع کردی ہے۔

حفرت مولا امونگری نے قادیایت کے فلاف با قاعدہ اور منظم طریقے بر زبردست مہم شروع کی، اس کے لئے دورے کئے خطوط کھے، رمائل اورکت ہیں تصنیف کیں، دہل اورکا ہورسے کا بیس طبع کرائے ہونگرلائے ادرا شاعت فرلمنے میں فاصہ وقت مرف ہوتا تھا، اور مالات کا نقاضا پر تھا کراس میں درا بھی تاخیز ہو اسلئے مولانلے فاقاہ میں پرلیس اسی مقدر کیلئے قائم کیا اس پرلیس سے سوسے زائد جھوٹی بڑی کا بیس و دقایت برشائع ہوئیں جوسب مولانا کے قلم سے ہیں، اس قدر صفحت اور سلسلا علالت کے ساتھ اتنا وقع اور عظیم صینی کام بھا نے ووالیک صفحت اور سلسلا علالت کے ساتھ اتنا وقع اور عظیم صینی کام بھا نے ووالیک مواکسی اور جیزیں فواک تھا۔ اور چیز سے ہم نہیں اور جس کی توجیہ تائیدا لہی و توفیق خوا دندی کے مواکسی اور چیز سے ہم نہیں کو جاسکتی اس سے صاف معلوم ہو تلہے کہ وہ خوا کی طرف سے اس کام پر امور تھے ہم چیزیں فواک فضل ان کے شامل حال تھا۔ کام پر امور تھے ہم چیزیں فواک فضل ان کے شامل حال تھا۔ کو خطیس اس بات کی معتمد اور خادم خاص کوا کی خطیس اس بات کی معتمد اور خادم خاص کوا کی خطیس اس بات کی

خفرت بونگیری نے اپنے ایک معتمدا ور خادم خاص کوایک خطیں اس بات کی طرف اتنارہ کیا ہے اور بتے کلفی اور مادگی کے ساتھ اپنے جزبات کا اظہار کرتے ہوئے کھا ہے کہ میراضعت و نا توانی اے عزیزتم برا دراس کے سب بھائیوں برظا ہر ہے کمیں مرت سے بیکا رمو چکا ہوں، اور مسے رظا ہری توی نے جواب دیریا ہے مگر فرائی ارشاد ، انا نحن نز لنا الذکر وا نالها فظون "نے اپنی غیر محدود فقرت کوایک ضعیف و نا توان ہی میں جلوہ گر فراکر وہ کام بیا جس کا خیال و خطرہ بھی زتھا، اس قعیف و نا توان میں محمود و نا توان میں م

كتابي ادررماكي تصنيف كي حس مي سے مرف ياليس كما بي ان كے نام سے طبع موئيں اور بقيہ دوسے ما موں سے يا ابواخركے نام سے جوحفرت كى كنيت تقى حضر مولانانے فتنہ قادیا نیت کے سرگوشہ اور سرمیہ ویرگفتگو کی ادر سائل سکھے اور اس طل نربب کے رُدُ مِن لکھنے کیلئے کوئی چیز نہ جھوڑی اکھوں نے فادیا بیت کی ہے کئی کی، اوراسيكي استيصال كورقت كاامم تربن جهاد قرار دياست جصرت مونكرى كأب يركاب ترديدين لكصة جات اورتوكون من مفت تقسيم كرت ادرمنا سب جكيون بربهونجات الس راه می بزارول رویه صرف کئے، اس میم میں ایسے دکستوں،عزیزوں، آور عقيدتمندول كوبهى متحدا ورمتطم موكرمقا بلركرن كابدايت كيت محضرت مونكري ابين ایک گرای امه میں تحریر فرمانے ہیں یہ بی جا ہتا ہوں کر مخالفین اسلام کی ہے انتہاستی أوركوستن كاجواب ديا بعلن بالحضوص مرزائى جاعت كافتنه رفع كيف مي وكيموسك اس سے دریع زکیاجلے، اور نہایت انتظام کے ساتھ یہ اسار مسیے رہورای رہ اس بنے رائے بہت کرابک تجمن قائم کی جائے جس کا نظم تم لوگ اپنے ہاتھ می لو، اوراس كيك برده سخص جومجهس ربط وتعنق ركهاب وه اس مي حسيجيس التزام كسائح مابانه تركت كرب درنه جوشخص مسيعيراس دبن إور مزدري مايت كى طرف بى متوجر زېرگا بى اس سے ماخوش موں اور د ەخود يىمچەلے كە اس كو مجه سے کیا تعلق باقی رہا ۔ ( کمالات رہا فی ملائد )

حفرت ونگری کوفتنهٔ قادیا نی کا شدیدا حساس تھا اوراسے مقابله کا ان کو اس قدرا ہما م کھا کہ آب اکثر فرایا کرنے سوا سا مکھوا دراس قدرا ہما کو اور تقسیم کرد کم برسلما ن جب صبح کوسوکر اسطے تواہبے سرایت دی قادیانی کی کتاب بائے۔ حصرت مونگری نے تصنبف و نا بیف ہی کے ذریعہ قادیانی کی تردید براکتفانہ کیا بلکه مناظرہ بھی کے دریعہ قادیانی کی تردید براکتفانہ کیا بلکه مناظرہ بھی کے مونگری مونگری بناظرہ سے فاد بازت کی تحریب برصرب کاری گئی جس سے اس کے قدم

الخطيمية، اور منت اسلام كواس سے بڑا فائدہ بہونجار

يرمناظره متنافله من بواحس من تقريبا جاليس علمار شركيب بوسك مرزاصاحب كى طرف سے تھيم نورالدين وغيرہ آئے اس كى تفصيل يہ ہے مرزاصاحب كے تمائدے حثيم نودالدينصاحب ،سرددشاه صاحب ا دردوشن علىصا حب مرزاصاحب كى تحرم کے کرائے کہ ان کی شکسیت میری شکست ہے ، ان کی فتح میری فتح ، اس طرت سے مولانا مرتضى سن ينا مديوري صاب ناطم تعليات دارا بعلوم ويوبند، علامه انورشاه كتنميري مولاناشبیراحدعتا بی بمولاناعبدالوباب بهاری بمولانا ابراییمصاحب بالکوئی و تقریبًا چالیس ملما ﴾ بلاتے گئے محقہ لوگوں کا بیان ہے کرعجیب منظر تصاصوبہ بہار کے اصلاع کے وك تماشا فى بن كرآسة معلوم مراته اكرخانقاه مي علماركى ايك بوي ارات تهري مولی ہے، کتابیں الی جاری ہیں ، حوالے الاش کئے بھارہے ہیں اور بھٹیں جل رہی سوال په پيدا ہوا کرمولا ما محد علیٰ کی طرف سے مناظرہ کیا دکیل اور نمائن دہ کون ہو۔ ؟ قرعدُ فال مولانا مُنفئي سن ممنا كنام يراءاً بي خيمولانا مرَّفني حسن صاحبٌ كوتحرراً إينا نائده بایا،ملمارکی پرجاعت میدان مناظره می گئ وقست مقرد کشا،اس طرف مولا فاتولی مسن صاحب من يرتقر مركك أراد داس طرف آي سجده مسكة اوراس وقت بكسهر دالطايا حب تك كرنت كي خرزاً أي بود ل كاكهناب كريدان منا ظره كالمنظر عجيب كقامولانا مرتضى حسن صاحب كى ايك بي تغرير كے بعرجب قاديا نيوں سے جماب كامطالبه كياكيا تومرزاها حب كے تما مرے جواب دینے کے بجائے اتہائی جواک الدكعراب من كرسيال الني مربرين بوئے يركن بھاگے كرى بحاب بني ور سكتے۔ ٹابت ہوئی ی*ر آب بین جدد و میں ہے اس کے تین ایر لیشن مولانا کی زندگی ہی شائع* 

گنجائش یا استدلال میں کوئی خامی اور کمزوری نظرنہیں آتی ۔ مزامیا حب نے اپنے کمال واعجاز کیلئے اعجازا سمدی انکھی یا مکھوائی تھی، اور

اس کا دعویٰ کیا تھا کہ اس رساله اور قبصیدہ اعجازیہ کی ادبی بلاعت اور فنی کمال کی نظر کے کن در اسٹرینند کررکن میران نے ایر قدم سرکن میں میں ایک میں ایک میں اور میں کا ایک میں اور میں کا کروں کا می

کوئی دوسرا بیش بنیں کرسکتا مولانا نے اس قصیدہ کا بہت بربطف قصر بران کیا ہے اوراس سایہ بے جال کا تار و بود بھیردیا ہے جوم زناصاحب نے علمارا درعام سلمین

ددنوں کوبیک وتبت فریب دینے کے لئے بھیلایا بھا، ملکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کردہ

اس جال مِن خود ہی گرنتار موگئے، اور تدبیران کے لئے اپنی پڑھی مرزاماحب نے

هرنومبرود من میرا علان کیا تھا · اے میرے مولی اگر میں تیرے مفور میں سیجا موں تو ان تین سالوں کے اندر جو جنوری سندوا ہوسے آخر دسمبر سندوائے کہ ختم دہائیگے

کوئی ایسا نشان د کھلاجوانسانی ہاتھوں سے بالا تربہواگرتین برس کے اندرمیری تائیر

اورتعدیق میں کوئی نشیان نہ دکھلا دے توہی نے اسٹے لئے پہطی نیصلہ کرلیا ہے کہ

اگرمیری بردعا قبول زموتوس ایسای مرد و دا در لمعون اور کا فرادر بے دین ادرخان

موں جسا کہ مجھے سمجھاگیا ۔ مولانا لکھتے ہیں کراس دعائے بعد مرزا معاصب بین برس اسی بر میں میں میں مرکز رین میں بر تربی میں اس میں میں میں میں میں اسی

فكرو تجويزين رسي كركون نشان تراش كرسلانون كود كمطايا جلسته ميرسي خيال مي

اس شخص نیمان بوجه کر کچه ایسی خلطیا ن بھی قصیدہ میں شامل کردی تھیں جواہل زبان سے ستبعد ہیں ، اس کے متعلق مولانا ککھتے ہیں ۔

مسعید دشاعرکانام ، مرزاکوجوا اجا شاکه اور یه بھی جا نتا تھاکو بی ادب
سے مرزاکوئش نہیں ہے اس لئے اس نے قصداُ عطیاں رکھیں تاکہ ان ملم اس سے
واقف ہوکراس کی تکذیب کرے چوبکہ عرصہ تک مبند میں دیا ہے اور دجن علوم عقلیہ
اس نے بہاں بڑھے ہیں اس لئے دہ ہندی می ورات سے بھی داقف تھا اسلئے مرزاها کوفریب دیا اور معبق ہندی الفاظ بھی قصیدہ میں وافل کردیئے ، امحاصل پر تقییدہ مرزادہ المحکم المجاز ہوگا دایفہا )
مزیادہ مرکبا عجاز نہیں ہے ۔ اگراعجاز کہا جائے توسعید شامی کا اعجاز ہوگا دایفہا )
حضرت مونگیری کی اس سی بہم اور آ ہ سحرگا ، کہ نے بہار کا با محصوص فقت سے
مثال ور میمرسے لوگ وائرہ اسلام میں واض ہوئے ۔

فند قادیان اورعلائے دوبوبد استے میں علائے دیوبند کے استیصال کے اورکون میں علائے دیوبندی مذبا اورکون میں معلائے دیوبندی مذبا اورکون شیس بھی نہایت ایم اور ناق بل نرایوش میں ، حضرت مولانا مرتفی میں ماحب ناظم تعلیمات دارایعلوم دیوبند جوراتم الحودن کے استاذ بھی میں نے اس لسلمیں دورک

كئے تقریریں کیں اورمنا طرے بھی کئے اور مونگیر کے مناظرہ میں مولانا مرحوم ہی حصر مونگری تعلیار تمرکے دکیل اور نمائندہ تھے ساتھ ہی ساتھ آپ نے رو قادیا نیت بر متعدورسائل بمى تصنيف كيے جومطيع رحافي موفكيراو رد دسرے مطابع سے شائع ہوئے حضرت علىمه الورست ا كشميري حِرة الشّرعليه صدرا لمدرسين دارا تعلوم ويونبدن اس فتنه کی طرف خصوص توجه فرانی ا در بعیا دلیو رکے مقدمہ میں جا کرشہا دت دی اور اینے علمی دیمحقیقی بیان سے جحوں کوقا دیا تی کے خلاف فیصلہ مکھنے پر مجبور کردیا اس مقدمه مي شهادت دينے والوں ميں حصرت مولانا مرتضى سي حب بھي شمالي تھے بمفرحصات نتباه صاحب كشميري عليالرجمه ني حيات يبح يراكب نهايت تيمني بياليين صفحه كا دسب الدنكه كرمرذاصا حب سكے دعوی مسیح موعود کے سامنے نوہے کی دیوا رکھڑی کڑی حصرت شناه صاحبك يه رساله التصريح بما تواتر في نز دل المسيح <sup>ي</sup> دارالا شاعت ديونبد ست شائع بولهد، اس طرح حصرت علىم تسبيرا حدعثما في صاحب اور ووسرس عللت ديوبند في السطرف الني توجه مبذول كي اور قابل قدر خوات انجام دي بين-ا در بعراس عاجزیکه استاذالمحرم حصرت بولا نامعتی محمد تنفیع صاحب دیویندی تم بالستاني في مسئلة ضم منوت برتين رساله لكدكر ضم مبوت كو قيامت مك

ختم نبوت فی القرآن، ختم نبوت فی الاحادیث، ختم نبوت نی الگانار، بیر تعینوں رساسلے مسئلہ ختم نبوت پرحرف انرکی حیثیت رکھتے ہیں،اس فرقر کا طلم

کے استیصال کے سنے جن علمائے کوام نے جدوجید کی ہے ، ان کا استقصار مقعود نہیں ہے، بقینًا جن حضات کے نام سکھے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ میں جن کا ذکراس مختصر سے مقالہ میں بہیں کرسکا ہوں ،تقریبًا یہ سب واصل بحق بهويطك ميس ،حق تعالیٰ ان کی سعی گومنش کور فرا وسد ان کے مراتب بلندكرسيا ورتمين ان كے نقش قدم ير جلنے كى توفيق سطا فرمائے ۔ اس موقعه يرنامناسب بوگااگر بر وفيسر محدالياس صاحب برني عثمانيه یونیورسٹی جیرر آبادد کن کانام زلیا جائے، اعفوں نے نادیانی مزہب کے نام سے ایک بزارصفحوں برکتاب مکھ کرخود قادیا نیون شے انھیں آئینہ دیاما ہے کہ دواین صورت اور قادیا نبت کے سارے خدوخال صاف طریقیری قادیانی لمزمب کے آئیزی دیکھ سکتے ہیں ، اس کتاب یں الیاس صاحب مرحوم و مغفورسفا بني طرف سے مجھ نہيں لکھا ،اس ميں جو کھيسے وہ قاديا ني سربراہوں ادرا ن کے رہناؤں اور مبلغوں کی تقریریں، اور تحریریں ہیں جو معیع حوالے کے ساتھ درج کردی گئی ہیں ، پروفیسرصاحب مرجم سنے ان تحریروں اورتقریروں كومختلف مصول اورابواب مين مجع كركي عنوان ليكا دياست ،اس كما ب كى قدر وقیمت مطالعه کے بعدی معلوم ہوسکتی ہے، پروفیہ مصاحب مرحوم اس وقت دنیابیں نہیں ہی ہم ان کے لئے سعا وت و نجات کی دھا کرتے ہیں۔

# رد قادیان دروای رسانل

مولانا عبر کئی فاروقی ایم اے دعویی) ایم، اے دمعاشیات) نی دہی

هوزاغلاه لحد فاديلني درص اء سنهاء سنهاء ) نے جب سے اپنے باطل دعای كا أ فاذكيا اسى وقت سيطمار حتى نے ان كے خلاف اً وازا تھا نا شروع كردى تھى ۔ تاریخ ننا ہدہے *کر جب کمبی حق وصلاقت* کی لاہ میں رشعنے ڈ اے کئے، طاغوتی طاقتوں نے سرامھانا شروع کیا اوراسلام کی پاکیزہ تعلیات کوسنے کرنے کی کوشش کی جانے کی تواس کے فلان جوطبقہ سب سے پہلے مامنے آیا وہ ہمارے علائے کوم ہی کا تھا خطرت يجددانف تاني سين احدسر مبدئ رم سيتلاع ستاه ولي الشرمحدت د بلوی و م سنه کنه که من و عبدالعزیز د بلوی و م سیمین م معنی مفرت سیدا حرشه میگر (ش مسيمائه) مولانامسيدمحرعل مؤتگيري دم مسيسيم ) اورمشيخ الاسسسام حفرت مولانا سيرسين احرمرتي المرمري ومرحه والح عني وغيره اليسے بى بجا برعلمارحق ميں سے تتقيح مذبهب كينام يرميدا بونے والی براسلام مخالف شحر کمب کے خلاف مرکبت اور کفن بردوش الو کھولے موسے اور بہان تک برد آزما ہوتے رہے جب یک کہ حق وباطل کے درمیان حرّفاصل قائم نہیں ہوگئ، قا دیانیت بھی اسی قسم کی ایک۔ اسلام دمشمن اوربى كريم عليانصلخة والتسليم كى ذات مقديسه سينغض وعناد ريكفنے وابی ایک جاعت ہے جس نے مندرستاں میں جنم کے کر بورے عالم اسلام کواپنے

كرداب بلاي ليلنا جايا تقاءمرزاك تحريرات كمنظرعام يرآف كيعري عمار نے ان کے عزائم اور منتقب کی خطراکیوں کو اچھی طرح کھانٹ لیا تھا، لہذا اس كے ستر باب كے لئے على اورك اى جها دكا أ خازكيا كيا بمضامين مكھے كئے رسائل ادركما بين تصنيف كي كئين اورة خير مين براه لاست مناظرك بمحاكمة كما كمعواً دخواص كوعقائدكي كمرا بميول سيربحا يا ماسكي السي كالتيجهب كررته قاديانيت يردكمين ى دىكىقة اچھا خاصا ذخيره معرض وجود من اگيا جس كى مردست دين كى فهم وزامت ر کھنے والوں کو اس فرقہ کو سمجھنے اوراس کو خارج ازاسام قرار دینے میں بڑی مرد کی افسوس بسكرة جهاري ترديرى لأيجرين اب ايست بهت سے دسائل اور کتب اگرنایابنین تو کمیاب مزدد م و تی جاری بین، اس وتت یم ایسے بی و و كياب مطبوعه رسائل بركفنكوكرا جاست بس جوابينه موهوع برنها يت جامع أور محل بس إن دونوں دسائل کا تعلق مشہورعا لم دین اور صلح ا مست حضرت مولانا علاستكورتكعنوى مريراتنج كالملمتحقيقات سيهير

له حفرت بوانا عبات کورضا، فارد تی مکعنوی سردی انجرس ای کوری صلع ملکوری مسلع مکھنوی پیدام دیے آپ کے والدا جد بولوی عافظ ناظری صاب ضلع نتے ہور یولی میں تحصیل اربحے آپ کی ابتدائی تعلیم اورع بی کستب درسیر بینی جلالین ہما یہ تعلیم اورع بی کستب درسیر بینی جلالین ہما یہ تعلیم اور و بی کستب درسیر بینی جلالین ہما یہ تعلیم اور و لا لا فارضلع فتجور ہی میں مختلف مقامات پر میمل ہوئی کی بعد آبادی میاری کی است و الاست ندہ حضرت مولانا سیرعین القضا ہ صاحب حدرآبادی تم مکھنوی با فی درسیر مالیہ فرقائی کھنوی سے بڑھیں جو حصرت مولانا عبلی فرقی کی ارشر ملا فرہ میں سے متھ ہم الی فرقی کی ارشر ملا فرہ میں سے متھ ہم الی ایک ایک مفردی است اور کے نہایت متم الدر حقرب شاگردد ل میں سے متھ ہم وع واغت با کی آپ ایک است اور کے نہایت متم الدر حقرب شاگردد ل میں سے متھ ہم وع واغت با کی آگرم فیمی این است اور کے نہایت متم الدر حقرب شاگردد ل میں سے متھ ہم وع واغت با کی آگرم فیمی

مرسال ادر الدین بی ایس الم بیلار الدین بیروان دجال زبون الم بیروان دجال زبون الم بیروان دجال زبون الم در داده به جوموان الکه بیروی الدین بی ایک سوجهالیس صفحات پرششل پررساله اس مناظر به خواجد کمال الدین بی ایس ، ایل ایل ، بی کے دریان سراا بو می بی مقام دیگون بوا مقا، اس مناظر کے اسم جمعیة علمائے دیگون نے کیا تقاجس کے سربراہ مولانا احد بزرگ سملی سمتے جواس دقت جامع سورتی دیگون کے مہتم ادر مفتی بھی تھے، آب کے صاحب ایس مناظر نے مولانا الکھنوی و دیگون نے کیا تقاجس کے ساتھ آب کے ساتھ آب کے صاحب کے ماحد الله منازی و المدن برکا تہم بھی شریک سفر سے المدن ما در ایواب ادر ایک ماتہ میں مقدر سفر سے بھی مقدر میں دو ابواب ادر ایک ماتہ میں مقدر سے بھی باب میں خواج میں مرزا ادر دورائیت کی محتصر کا در بیسب انداز میں بیان کی گئی ہے ، بہتے باب میں خواج میں مرزا ادر دورائیت کی محتصر کا دو بیسب انداز میں بیان کی گئی ہے ، بہتے باب میں خواج

ربقیم نیم فرگذشته کے مجھ دنوں وارابعلی خددة ابعلی، مریسہ مالیہ فرقائیہ اور مدیسہ مالیہ مرب یوبی میں تدریسی خوات انجام دیں لیکن جدی طازمتوں کا سنسلوختم کرے ساری زندگی تصنیف و تا لیف میں نسری استاہ ہوئی ا بنا مشہود ا جام و علم الفقہ اورا کیک میفت روزہ رسالہ النجم اسکولوں کیا ، النجم اسکولو مک نکھا یا میں احتاجہ میں کھنو میں کے منیا دوا ای جواب بھی باتی ہے احتاجہ میں کھنو میں کے منیا دوا ای جواب بھی باتی ہے اس منا دورہ برمت کے تقریبات کی تابیل ہوا ہے ایک اور در برمت کے تقریبات کی باری بیا ہوا ہے میں آئے نما یال کا رہا مے انجام دیے اسی نبا پر اسلامان میں مرزرگر حفرت آب کو الی اور در میں آب کے خطا ہو سے نوازا گیا اسلام نقشبند سے مشہور فررگر حفرت آب کو دائم الجام دیے اسی نبا پر اسلامان میں مطابق ساتھ مطابق ساتھ میں معمود میں آب کے دونات یا کہ میعت دخوا نت حاصل تھی الشام مطابق ساتھ میں معمود میں آب نے دفات یا کہ اسے تا ہے کہ میعت دخوا نت حاصل تھی الشام مطابق ساتھ ہو گائی ہے تا ہے دونات یا کی سے آب کہ میعت دخوا نت حاصل تھی الشام الم سے دفات یا کہ میعت دخوا نت حاصل تھی الشام مطابق ساتھ کی کھنو میں آب نے دفات یا کہ دونات یا کہ معال تھی ہو گائی ہے دونات یا کہ دونات یا کہ میعت دخوا نت حاصل تھی ہو گائی ہے دونات یا کہ میعت دخوا نت حاصل تھی ہو گائی ہے دونات یا کہ دونات یا کو دونات یا کہ دو

كال الدين اوريولانا لكھنوى كے ربكون بہونينے كے بعد تواجرصاحب كے مقابلہ ياں آناً التي كي منعني كلي كارروائيا ل مؤمل تهي ان كامفعل سائت مدوسي مرزا ا در مرزا ثبت کے باطل اورخارج ازاسلام ہونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ اسس سلسلهمي جن اموركالفلسلى ذكركيا گياست ان مي حسب ذيل قابل ذكريس. (۱) مزرا کی کذب گوئی خودانبی کی کتابوں سے ۲۰) مرزاکے اقوال توہین انبیار علیهمالتلام (س) مرزاکا دعوی نبوت رسی مرزاکامسنگرمروریات دین بخا ده) ختم نبوت کی بحث (۱) حیات مسیح علیالسیام کی بحث د، مرزائیوں کے سٹ انع کر دہ انگریزی ترجم ورآن مجید کے مجھ مفاسد اور خاتم میں مرزا اور برزائیوں کے کعز پرعلمار اسلام کے نتوے ؛ اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ درج کیا گیا ہے حبس میں مرزائیوں کا خارج ازاسلام مونا اورسلمانوں کے قبرستا نوں سے ان کابیونل مِونا ظامِرِ کیا گیاہیے، اس رسالہ کے متعلق مولانا احد بزرگ صاحب تحریر فرماتے ہیں " الحدلندكريه كتاب السبسي جائ وتحمل تيار يوكني سي كرجوت خص اس كواول سے آخرتک دیکھ لے وہ مزرائیت کی لوری حقیقت سے واقف ہمی نے سے علاوہ بڑے سے بڑیے مرزِائی کو بحث میں مغلوب ومبہوت کرسکتا ہے " کاریان یا فاریان ؟ المنع گرداسپورینجاب میں ایک قصبہ کا دیان ہے المناع احدد ہیں کے رہنے والے تھے، اس قصبہ كالميح إدراصى ام كاديان ہے، اہل بنجاب اب معبى اِس كواسى اِم سے يكارق مي ینجا بی زبان و کا دی، کیواره کو کہتے ہیں چنکہ اس بستی میں زیادہ ترکیورہ فروش رہا كرتے تھے اسلتے ہورئ سبتی كو كا دیا ق ، كہا جانے لگا ۔ مرزا صاحب كوجہال دینی و مذہبی افذين ورمردر بتحريف اورتا وبل كرنے كاجبكر لكا محالتها وإن وه دنيا دى معالمات

سنه صیحررنگون س

یس بمی ردوبرل اورحقائق کی پرده پوشی کیا کرتے تھے، آبذا اپنی اسی ذہنیت کی بنا پر انھوں نے کا بی روپر خرچ کرکے سرکاری کا غذات میں اس کو قادیان ' مکھوایا اورمشہور پر کیا کر یہ لفظ درحقیقت قاضیان متما بحاب بگڑھ کہ قا دیا ن مجرگیا گئے

جنداعتراضات اوران محوایات ازده براه راست مناظرے سے

گرز کرتے ہیں گین آڑیں بیٹھ کر خطوط یا استہار بازی سے کام یکر عوام کو گراہ کرنے کی کوسٹس کرتے ہیں ، خواجہ کمال الدین مرزائی نے بھی دنگون میں ہی کیا اور مرف مراسلات واست نہا دات ہی کو ذریع تخاطب بنایا براہ داست منا ظرے کی نوبت ہیں آنے دی ، اہنے آخری استہار ہیں خواجہ صاحب نے اسلامی معتقدات کے فعال ن پھارسوالا قائم کرکے شائع کے اور اپنے دمان میں یہ معروضہ قائم کرلیا کو علما راسلام سے ان کا جوابات محاب دیتے نہیں جو دیئے نہیں کو حدرت مولانا مکھنوئ نے نی الفوران سوالات کے جوابات مکھ کرشائع کر دیئے ۔ جو حسب ذیل ہیں .

پہلاا متراض - قرآن مجید طاہر کرتا ہے کہ ہردسول پر اس قوم کی زبان میں ج آئی ہے جس کی طرف وہ بھیجا گیاہے اسی طرح پر بھی کہا گیا ہے کر قرآن عربی زبان میں اس لئے نازل ہواہے آ کہ مخاطب ہوگ اس کو سمجد سکیں، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن اور جھر رصنی اسٹرعلیہ کو کم ) صرف عرب ہی کیلئے آئے ہتے اس لئے یہ دعویٰ کیول کیا جا تاہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے آیا ہے !

میموادیده در قرآن بجیدی مذکوره معنمون مرف ان ببیول کی ابت آیا ہے جوآنحفر مسلما مشرطیر کوسلم سے پہلے آئے تھے کیوبحہ آپ سے پہلے کسی نبی کی نبوت ساری دنسا کے لئے نہیں ہوئی تھی چنانچہ ہر بی صرف ایک خاص قوم کے لئے ہوّا تھا ا دراسی قوم کی

اه میخرنگون مس

زبان بم ان پروی اترتی متی اس تنسید کواسط کربه نتیج بهان کومس بنی کی جوزیا ن مواس کی بنوت اس توم کے ساتھ محضوص ہے علطہے ، قرآن عربی زبان میں اس کئے آیا ہے کرسب سے پہلے اس کی مکٹنی عرب میں پھینے ا در میراس کے ذریع رساری ونیا منور مو بینا نجه قرآن مجیدی ارست اد باری بر است .

يسعَكُونُوا مشهد كَاءَعَه لَى الشال عرب بَم سب توكوں كے سامنے النَّاسِ وَسَنْكُوْنَ الرَّسْسِنُولُ ﴿ كُلِّي دِيتِ ولِكِ بُوا وردِسول تمعارِے سامنےگواہی دینے والے بنیں۔

عَكَيْكُوْشَهِكِنَا (- له

بهال وَلَ ل برصاف لصريح كرد لمهد كم آنحنرت سلى الشرعليه وسلم كى نبوت اور قرآن كى برايت سارى دنيا كے لئے ہے، جنانجر اس مسلسلر میں حسب ذیل آبتیں مزید اس کی شاہد ہیں

> احتُلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رُسُولُ إِ اندي إلكيكو جَعِينِعًا .... فَأُمِنُوا بالله وَرُسُولَم النَّبِيِّ الْأُحِيْ. كَ ٣ - مِمَنَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةُ لِلنَّاسِ بِيَسَيِّبِ فِي أَوْسَ فِي أَوْلَ اللَّاسِ بِي الْحَالِ اللَّهِ الْحَالِ اللَّهِ الْحَالِ ا

النركادسول بول، *بين ايما* ن لا دَ النّر برادراسے رسول بی ای بر أعبى تم في آب كوتمام لوكول كيلية خوت خري سنانے والا اور ڈرانے والا بنا كرتجيحا ہے۔ يرزان بحدر دى كياكما تاكرين تمكويس کے ذریعہ سے فرا کو اور نراق تمام الوكون كو دارادن) جن مك برقرآن ينع آيا

ا سے بی کمیر دیسے کریں تم سب کی وات

٣- وَأُوْجِيَ إِلَى طَهِدُا العثوان لأسن ككثو سبسيه وَهُنِ مِسْلَعُ لَهُ كُلُهُ

سل مورة البقرة : ١٣٠٠ : ساحدة الاعراث ١٠٠٠ .. من مبورة سب ا : ٢٨ --ے سورة ندنوام: 19 ب برکت دالاً وه فداجس نے اپنے بندوں پر قرآن ا تا را تا کہ وہ تمام دنیا کے لئے فرانے والاست ٣٠ مَبُارُكُ النَّرَى نَزَلَ النَّوَان عَسَلُونَ لِلْعَلْ لَكُونَ لِلْعَلْ لَلْهِ لَكُونَ النَّوَان عَسَلُونَ لِلْعَلْ لَلِينَ عَسَلُونَ لِلْعَلْ لَلِينَ الْمُؤْنَ لِلْعَلْ لَلِينَ الْمُؤْنَ لِلْعَلْ لَلِينَ الْمُؤْنَ الْمُعَلِّينَ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَى الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَى الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَيْ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَى الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَيْنَ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَى اللَّهِ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَيْنَ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ - لِمُهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعَلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِلِي اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الللْمُ الللْم

لہذا جب قرآن مجید کی یہ دا ضح تفریح ہے تواسیے علاف آیت کا مطلب لینا کیسے سیح بوسکیا ہے کیونکے سسی کلام سے کوئی اب مفہوم استباط کرنا جواس کلام کے دوسے حصد کی تصریح کے ملان ہویہ عقل بھی جائز نہیں ہے۔

د وسم اعتراض سے قران دوسے مذاہب کے خوائی آغاز کوسلیم کرتلہ ا در توریت کو نورو ہوایت کہتلہ اس سے الیسی حالت میل گریہ دحیاں کال تقین توکیوں مسونے ہوئیں اوراگر کا م بنیں تقیمی تووہ اوگ کیوں کا م جرزے محردم کئے گئے ؟

حبوالبسے استان تران شریف نے بیٹک یہ بیان کیا ہے کہ برقوم ادر مر لمک
میں نبی آئے ادر بدایت اتری ہے مگر یہ کہیں نہیں بیان کیا گا کردنیا کے موجودہ
میں نبی آئے ادر بدایت اتری ہے مگر یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کردنیا کے موجودہ
مراب بعدنہ وہی ہیں جن کی تعلیم ان کے نبیوں نے دی تھی جبکہ اس کے برعکس
مراب بعد بہت کچھ تحریف و ترمیم کردی گئی ہے ، اس تحریف و ترمیم کا نبوت
اریخی واقعات ادر دومرے دن کل سے بھی میکو لمراہے، نبدا یہ جو لینا چلے کہ
اریخی واقعات ادر دومرے دن کل سے بھی میکو لمراہے، نبدا یہ جو لینا چلے کہ
مالت برباتی نبیں دہی تھیں اوران میں بہت کچھ تحریفات کردی گئی تھیں، دو ترکی تا میں بوت
مراب بی برباتی نبیں دی تھیں اوران میں بہت کچھ تحریفات شریفیت محدید کے
مراب بی برباتی نبیں آئی تھیں جیسا کر تران میں جب میں ارسان و فرایا ہے۔

له سورة الفرقال ۱۱۰

آنیکومَ آنمکانت کنگو دِئیسٹول آن میں نے تمعادادین تمعادلے کال کویا بہتدا آگئ شریبتوں کے برسبت شریبت محدید کامکمل پڑیا اور مذکورہ بالا دوسری شریبتول کے مسائل دیجھنے سے مبی بحوبی واضح ہوجا تاہے

اب برکہنا کہ انتی تویں کیوں ایسے دین کائی سے محردم کی گئیں یہ ایک ہے جا اسرامن ہے ، نظام عالم ہمکوتباز اہے کہ قانون قدرت بہی ہے کہ ترقی بتر ربح ہوتی ہے جنا نی جب انسان بیدا ہو تا ہے تو دواس و قت کمزود موتاہے کیونکر بوانا جلن میرنا اور تام دہ تو تیں جوانسان سے تعلق رکھتی ہیں دہ بتدریج اس میں بیدا ہوتی ہی اور ترقی کرتی ہیں لہذا اس پر براعراض کرنا کر پہلے ہی مسببہ تو تیں انسان کو کیوں نہ لگئیں اور بچے اس کما ل سے کیوں محروم کے گئے تانون فطرت پراعراض کرنا ہے میں اور بچے اس کما ل سے کیوں محروم کے گئے تانون فطرت پراعراض کرنا ہے میں اور بچے اس کما ل سے کیوں محروم کے گئے تانون فطرت پراعراض کرنا ہے میں اور بچے اس کما ل سے کیوں محروم کے گئے جی کہتے ہیں کہ بینم بر بھیجے دائیں موثی ہے ، خدا نے حصرت آ دی سے دعدہ کیا تھا کہ ہم وقتا نوقتا بی غیر بھیجے دائیں گئے اس لئے بی آ دم میں ہمیشر نبوست کا سسلسلہ قائم دمنا چاہئے اور محمد وصی الشرطیم ہوئی ہے ، خدا نوقتا بی تعددہ خلط ہے ۔ بر نبوت ختم ہونے کا عقیدہ خلط ہے ۔

معنوا منص استهائی لوگوں کا با آن سے سیکہ کرمزاغلام احمقادیا فی اور
ان کے بیرو کو ل کا برکبنا کہ نموت ختم نوں موئی ہے قرآن اور عقل دونوں کے خلاف
ہے قرآن واض طور پر کہتا ہے کو محمولی اللہ علیہ ویلم پر نبوت ختم ہوگئے۔
مانکان محتید کہ آبا احید مین نر بھا بنگو خصولی انشر علیہ ویلم کسی مرد کے ماپنیں کا کوئٹ تی سول اور خاتم اللہ بنیان کے اللہ بنائی مقدم کے رسول اور خاتم اللہ بنائی فرآن مجید کی وہ آیات جن کا حوالہ اعتراض میں ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہے جنہائی اور مرزانی بیان کرنے ہیں بلکہ ان کا مغرب مون اس قدرے کہ فداکی عرف سے نبی اور مرزانی بیان کرنے ہیں بلکہ ان کا مغرب مون اس قدرے کہ فداکی عرف سے نبی اور مرزانی بیان کرنے ہیں بلکہ ان کا مغرب مون اس قدرے کہ فداکی عرف سے نبی

له سورة المائمه : بم . ته سورة الاحزاب : بم

شریعت محدیہ کامحفوظ رہنا ان سلسار اسا نیدکے علادہ جواہل اسلام کے

ہاس ہیں تاریخی واقعات ا درغیر سلم اصحاب کی شہادت سے بی بخوبی طاہر ہے

ہوتھا اعتر اصرے ۔۔۔ قرآ می مناص بغیر کی بیردی میں نجات کو
مخفر نہیں کے اجیسا کہ دوسے رہا ہے کہ آیت سے طاہر ہے، ابذا مرف دین اسسلام
مخفر نہیں کے اجیسا کہ دوسے رہا ہے کہ آیت سے طاہر ہے، ابذا مرف دین اسسلام
ہی قبول کرنے کی کیا مزورت ہے ؟

حجوا بسیے ایسی خاص بیغبری بیروی میں نیات کامنحصر ہونا صرف نوام کال الدین ہی کا قول سے ورمز قرآن کی مہت سی آبتوں میں بیان مواہے کہ نجات

اس کے سواکوئی دومرا دین اختیار کرے گا تووہ ہرگزاس سے قبول نہ کہ تنہ نہ کہا جا کرگا۔

دوست را سرکی ده آیت ص کا حواله لائن معترض نے دیاہے اس کامطلب انھوں نے میچے بیان میں کیاہے، اس آیت کا منشار صرف اس قدرہے کر قرآن نجات

اله سورة الحجر: ٩ - تله سورة آل عران : ٥٨ -

کوکسی قوم کے معاقد مخصوص نہیں بتا تا جیسا کہ یہودیوں کا قول تھا اگذین امنو اور نصاری اور متابی نی دغیرہ الفاظ فرہ ہی حیثیت سے متجا دز ہوکر قومیت کے معنی میں مخصوص ہے مگر تمدین عرب ، تومیت کے معنی میں مخصوص ہے مگر تمدین عرب ، کامصنف ند ہمی معنوں میں استعالی کرتا ہے بینی مسلما نوں کو خواہ کسی جی قوم کے موں ، وہ ، عرب ، کہتا ہے اسلئے قرآن نے بتایا کر جشخص اسلام قبول کرے خواہ وہ کسی قوم کا ہونجات کا حقدارہے ،اگر آیت کے وہ معنی لئے تا یک جو تو ام کی اس لئے کہ اگر آیت کے وہ معنی لئے تا یک جو تو ام کمالی الدین کہتے ہیں قوم حا دائٹ رید ایک فہل کلام ہوا جا تا ہے اس لئے کہ اگر ڈین امنو اکے ساتھ من آئی کی الفظ کسی طرح نہیں لگ سکتا یعنی ایمان والوں کے لئے یہ شرط لگا نا کہ وہ ایمان لا میں بے معنی ہے لئے والوں کے لئے یہ شرط لگا نا کہ وہ ایمان لا میں بے معنی ہے لئے والوں کے لئے یہ شرط لگا نا کہ وہ ایمان لا میں بے معنی ہے لئے

رك الركيعض دوك مباحث إصاحب كاطن سيكوئ والباوا

بہیں آیا اور وہ انتہائی ذلت در سوائی کے ساتھ رنگون سے رواز ہوگئے،اس رسالہ کا ایک اسم حصد وہ ہے جس میں مراغ مل احمد کی تحریروں کے ستائیس اقتباسات بطورُ وَفَیْکُ عَلَیْ جَن سے بوری طرح ٹابت ہو تاہے کہ وہ مدی بوت نقے یہ اس سے ضروری جوا کر مرزا میوں کی لاہوری یا رقی اکثر مسلما نوں کو دھو کہ دینے کے سئے یہ کہہ دیتی ہے کر مرزا صاحب نے دعوی نبوت توکیلہ مگریہ دعوی محف ہے ازی طلی، بروزی اور غیر مستقل بنوت کا ہے اور یہ کہ انتیاں نے صاحب شریعت ہوئے کا دوگی میں میں میں کیا ہے ہوں کے مادہ اس رسالہ کا سے نیا وہ لائن قوم وہ حصہ ہے جس میں ختم بوت کے مسئلہ کے مدسکہ برگفتگو گئی ہے یہ کہ السام ہم بالشان ہے کہ رسول الشمنی المنہ وسلم کے عبد مبارک سے دیکراس وقت مک برزانہ اور ہرمقام کے مسئل اوں کا امپراجاع معلی کے عبد مبارک سے دیکراس وقت مک برزانہ اور ہرمقام کے مسئل اوں کا امپراجاع معلی

اله صبح رنگون طاح میس - مده صبح رنگون مازا -

ے کہ آنحفرت کی اسٹرطیہ وہم پرنموت تھم ہوئی ہے لہذا ہوشخص بھی آب کے بعد نبوت کا دعوی کرے ده کذاب و دجال ہے اور قطعًا کا فرہے ۔

ایک بار تولانا لکھنوی سے مناظو کرنے کیئے مرزاغلام احد کے ظیفہ کیم نعلادین ام سستان می بار تولانا کا مولوی سے دنائی مولوی سر در شاہ مفتی محدصادت ، اور میروائی مولوی سر در شاہ مفتی محدصادت ، اور میروائی مناظرہ کی دبئری تفایق کھنو کی میں تھا ہوں ہے تھا ان لوگوں نے زبانی مناظرہ کی خواج شائی ہولانا محدوث نے اپنے رسال این میکھنو کی جلد انجر ااجمال کے مفتون تھا ہوں ہے برسپر دفلم کیا جس کا آج کے کسی مرزائی فیکو نی جا بہتر اورائی مفتون تھا ہے برسپر دفلم کیا جس کا آج کا کسی مرزائی فیکو نی جواب بہتر دیا ہے۔

محرکافتوی ارت الریحآخری ۱۸۸۸ ملاراسلام کے اسارگرای درج بی بیمون محرکافتوی این نتوی برد شخط کئے تھے کرمرزا غلام احما وران کے تنبعین قطعًا كا فريس، ان كے ساتھ كوئى اسلامى معاملہ جائز نہیں ہے، نرائىحے ساتھ مناكحت س<sup>ت</sup> ہے، زان کے ایما کا دہی حلال ہے زانکوائی سبحدوں س کارکی اجازت دینی جلیئے اور اورز پی ان کے مردوں کو اپنے ترستا نوں میں دنن کرنے کی، ان دستخط کنندگا ن جی کوانیا سيعطا رائد بخاريٌ دم ملايات مولانا محددا دُوخ نويٌ دم ترايي مُولانا تزاراللما تركيُّ (م به الم مولانا محریمیی و قامی شهرمهویال، مولانامغتی کفایت اشره اصب د بوی دم سنتاليس) مولانامفتى محترمهم ول حمل معاكليوي دم بيستام مشيخ البندمولانا محودس منا رم طبسار مولانا شبيرا حدم بشاني م السيام مولانا محدارا ميميا وي دم سيسي سينيخ الادب مولانا عزاد على من و مهيسه مولا نافيل حرمه سيار مودى وم سلايسه م مولاً ما شاه عبد را مرا سروي (م المناه) مولانا شياه عبد لقادرها وايورى دم الناسية مولوی ولزروک ممک وا با بوری ، مولا کا عبار لهاری صله فرنگی محلی م میمسیم مولانا عبارت کومصه لكفنوي سد - - او دمولاناسيد فخرالدين حديم ادآبادي دم مي الها وغريم كام مامي فاص الموسعة قابل ذكر بسيته

له میخرنگون میلار که میخرزگون میلیا تا سیکل -

اس فتوے کے بعد فادیا ہوں کے فلاف ایک عدائی فیصدیمی درہ کیا گیاہے جو مسلاً إن الريب كى ورخواست يركنك كى عدالت نے ارفرودى مثلاث كوھا دركما تھا و اس مقدم کی بوری کا رروائی اخبار دی اکیا کلست و ۱۱ راری مانانه کوشائع کی تھی ۔ ووسر ارمال اسمسله که دوسرے درمال کانام ہے عولت محدیہ ووسسرارمال ارز دختریۃ یوسب سے پہلے درمالہ سالانا من اپنج لكصنوك مفات يرقسطوارشائع موتار بالجراسك بعدعليمره سي كمابي تشكل ميتائع كرواكيا،اسكے مرتب نامٹرمولا ناعلىسلام صاحب فاروتى دم تلئى الى تقع جودارانعلوم دبوبند کے فاصل اور حصرت مکھنوی کے صابحزا دے سکتے، اس رسالہ کے اندر اکٹاریخی مقدیم کارروائی درج بے وغیر نفسسم نبدوستان کی شہور یاست بھا ولیور (نجاب) کی مدانت میں ملافوں اور قادیا نیوں کے درمیان دائر تھا۔ اس سکریہ تھا کہ مفا فات معاد ليورم مولوى المي تخش ماى الكريسة في الذي الألى كا مكام الكريشخص كيسياته کیا ابھی تحصتی بنیں ہونے یا تی تھی کر وہ شخص مرتد پوکر فا دیا فی ہوگیا ہمولوی صاحب نے عدالت میں بنے نکاح کا مقدمہ دائر کردیا ، تکن بعض ررکشن خیال افسران نے قانون وقت کے مطابق اس دعویٰ کوخارج کرا دیا، مجود موکر مولوی البی بخش نے ریاست کی مدانت می جوکرابک مولای ریاست تھی اسل د انرکردی، اسلای مدانت نے فریقین کو مراست دی کروه اینے مشہورا ورستندعماری مذہبی شہادت عدالت میں بیش کریں،اس عصہ میں برمعاطر بجلے متعنمی کے ایک ملی معاطر بن گیا، لینڈانس کی بسیردی انخبن مورکرالاسلام بعادليوسف اينفاكة مي على مولانا غلام محرص بنشخ الحامعر بجامعه عبامسيه بعاوليورن بحكرياست كصدرالصدورجي تقاس وقت كاكابرا درامانل كو عدالت كساحة قاديانيت كفلان نثهادت وينفيلة دعوت دى بجن علماء في بعاوليورجا كرعلالت من شهادت دى ان مين مولانا سيام تفي حسن چا ند بيوري دم المسالة المسابق مدد المدين من الداديه مراد آباد مولانا نجم الدين مها معبّ دم الموادي من المائح الدين مها معبّ دم الموادي المرافع المائح المائح المرافع المور مولانا محرشفع صاحبٌ (م من الله المرفع المور معنى دارا فعلى المور مولانا محرب مولانا محرب من من المعرب المعر

على الركا فيصلح ال حضات كانتهاد تون كاخلامه يرتفاكه مزا غلام احداور على الركا فيصلح الله يحملها الله ي

ہے اگر نکاح کے بعد کوئی شخص مرزائی ہوجائے تووہ ننکاح بغیر قینار قاحتی شنع ہوجا تا ہے اور اس کی منکوحہ کو دوسری مگر ہے اح کر لینا درست ہے ہیں

مرزا منام احد کافردر ترم بن کے بائی وجوہ بیان کے گئے تھے: اول یہ کو انفوں نے اپنے اور بردی انفوں نے اپنے ان کم مونے کا دعویٰ کیا تھا، ددم یہ کہ انفوں نے اپنے بنی مونے کا دعویٰ کیا تھا، ددم یہ کہ انفوں نے اپنے بنی مونے کا دعویٰ کیا تھا، سوم یہ کہ انفوں نے حصرات انبیار علیم است کی اور حصرت متعوال بنیاء مستی الشیار کیا تھا اور بنیم یہ کہ انفول نے مزد رہا کہ ان دین کا مشاق میں بنی سیم کرنے کا فرکھا ہے تھے اور بنیم یہ کہ انفول نے تمام و بیا کے ان مسلی اور بنیم یہ کہ انفول نے تمام و بیا کے ان مسلی اور بیم میں کوجو ان کو بنی بنی سیم کرنے کا فرکھا ہے تھے۔

اس فرقد کواسی کرناگناه سے ایکولانالکھنوی فراتے ہیں کررزاکے اس فرقد کواسی کی کہناگناہ سے استحالی اپنے کو احدی مکھتے اور

کیتے ہیں اوراکٹرمسلمان بھی اپنی ادانی اور کم علمی کی بنا پر انتھیں و اصدی کہ دیتے ہیں حالانکہ ان کواحدی کینے میں تین گناہ ہیں ا

اول- احری کناگویا اُس اخراکی تصدین کرنا ہے جودہ اپنی کا بوں میں میں مکھ گیا ہے کہ آیئر کرتمہ .

رلي صوالت محد برمانة ما مكل مداه صوالت محديد مها الله منوات محديد ملك -

اورس بشارت سناتا ، دن کرایک بیغیر جو میرے بعدآئیں گے ان کا ام احمد مجرگا۔ وَمُبَيِّشُولِكِرَسُولِ يَّا فِي مِنْ بَعَدِي اشْمُهُ احْمَدَلُ مِلْهِ اشْمُهُ احْمَدُلُ مِلْهِ

کامعداق بیں ہی تول۔

دوم - احدی کینے یں اس امرکات بہ ہونا ہے کہتایہ یہ نسبت سیدلا نبیا صلی الشرعلیہ وسلم کے نام مبارک احدی کی طرف ہے ،جب کر ایسا بالکل نہیں ہے .

سوم -- آئ سے بہت پہلے لفظ و احدی الم رہائی مجدوالف ٹانی مصرت نے احد سرہ دی کے متوسلین کا مخصوص لقب رہ چکا ہے ہجنا نی اس سلسلہ کے اکا بربطور شعاریہ بغطا ہینے ام کے ساتھ استعال کیا کرتے کے مقیمیں دشاہ ) علام علی احدی ا در دشاہ ) احد سعیدا حدی دغیرہ ان حفرا کی مجروں میں یہ نسبت ای طرح کندہ تھی اس لئے قادیا نیوں کوا جری کہنا گیا اکا برامت کے ایک انتیازی نقب کا غیسب کرنا ہے ۔ تا

فِوقِی عُلْمُ لُونِی اس فرقر کا ایک مشہورنام مرزا فی بے کیکن یہ مسید محموظی مونگری اس فرقر کون جریوعیسا فی کہا کرتے تھے ،کونکان کا مسید محموظی مونگیری اس فرقر کون جریوعیسا فی کہا کرتے تھے ،کونکان کا مقتدی اپنے عیسی مونے کا مری تھا لیکن حضرت مولانا عبدالشکورصا صب مکھنوی اس فرقہ کون غلمری ، کہا کرتے تھے ، غلام احرنام میں دوجزہ ہیں اور دونوں کی طرف نسبت اس نام میں آگئ ہے ،عربی قاعدہ کے مطابق بھی یہ طریق فسبت کیٹرالاستعال ہے جیسے عبدشمس سے عبشمی ،عبدالدارسے عبدری ادر عبدالقیس سے عبدشمی ،عبدالدارسے عبدری اور عبدالقیس سے عبدشمی مقوں میں یہنام بہت مغول ہوا تھا

له سورة النصف ، ٢- شه مونت محديم منك-

حفرت مؤگیری نے جی اس ام کوبہت بسندکیا تھا دینا نے ان کے نوسلین اس ام کو برا بوانی منطبی عدا ورغیرطبوعہ تحریروں میں استعال کیا کرنے سینے کیے

ربیدارس زجیدا الله مصفحات پر بیمیلا مواسه که اکرو مشیر مفاین وی می می جوهیده رنگون بر سروان وجال زبون می می مکھے گئے میں لہذاان کی کوئی صرورت نہیں ہے سکین یہ وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ ایسے دسائل اور کتا بیم جواب ایاب موقی جا رہی میں انھیں دوبارہ شائع کیا جائے آ کدان سے دوشنی عامل کر کے آنے والی نسلیں ضیح ادر سیدھی دا کواف تیا کر سکیں ادر عقائر کی گرامیوں سے تو دھی نے سکیں ادر دوسروں کو بھی ہے سکیں۔

## ( بقية صفحة صلالا)

حفرت عینی علیہ السام ہی امامت فرائیں گے بینی جوانفنل ہوگا وی امات کرے گا۔ البتہ پہلے دن المامت سے گریز اس سلے ہوگا۔ تاکہ جوستہ بہدا ہونے والا مود وہ فرائل ہوجائے ۔ اب جب ایمیہ وقت (وہ بی آتے ہی) الم مہدی کی اقت ارمیں نمساز بڑھ لی، وہ افتہال رفع ہوگیا ۔ اورست رلیب محمد ہے کا است قلال و ووام تابت ہوگیا تو یعد میں حضرت عیلی کی المت سے کیسی قیم کا اشکال برید اس نے کا سوال ہی نہ ہوگا ، اسس کے مستقلاً حضرت عیلی میں المت فرمائیں گے ۔ زویجھتے تفصیلات کے لئے فتح الملیم ن م مست ، مرفات المفاتی ہے وہ مست ا

ره شاه المعارج بن ۵ میلدا) کوئی شب پر کوسکتار ہے کہ مسلم شریعت کی میمن روایات میں \* وَامَّ کُعُرْمِیْنَکعُر " اور" فَامَکُعُرمِیْکُو"

كمصولت تحريه ملك

کے الفاظ آئے ہیں ، من سے ظاہر ہوتا ہے کہ الامت حصرت عبنی ہی فراتیں ادرا، م مہدی مقتدی موں گے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی قادیانی معرا كامترعاتا بت نہيں ہوسكتا كيونكه ممارے مذكورہ بالاجواب سے ما س ظاہرہے کہ انام مہری کے مقابلے میں امسل اور واقعی انام وافقینت کے اعتبارے عضرت صینی موں کے اور صرف ایک وفت ایام مهدی کا امامت كرنا الى من به كوزًا تن كرف كيك نهو كالجواد بربان كباكيا اوراس وقت کامامت می خصرت علی کے ہی حکم اورمرصی سے ہوگی ۔ اس کے ساتھ کی مسلم شریف کی اس روایت نے قادمانی حضرات کے ایک

اعترام كاجواب مى فرائم كرديا جوان كي خيال مي نهايت بي محركة الأراداع أمن ميد - أور عالباده مجھے بي كريمارے ياس اس كا جواب بيس ہے -

اعتراض يه رهر-

۱۱) حصرت علینی معتب بن اسرائیل کا طرف موتی تھی اور حضوم کی بعثت سارے عالم کی طرف ،اب اگریہ عقدہ رکھ اجائے کے جھڑت عینی ہی مسیح موعود بن کر امریک عالم کے لئے بی ہونا) اس خصرصیت و معارے مالم کے لئے بی ہونا)

١١) الرخيم بنوت كامطلب برب كخضوراك بعدكوني بني زائدة تومعزت عين كاأنا كما ختم منوت كيمنا في موكا ؟

اس) اس اعتبار سے خاتم النبین ، مفرت میسی علیاتی موتے کیونکہ ان کے بعد کوئی بنی زائے گا ، مضوری علیہ خاتم النبیین نه ہوں محرفر کمیونکہ ان کے بعد حدرت عليى عليراب لام أيس كے- وو يجھ نزول مين ملا از قامى موزوج اس افترامن كابهت بحاءً سان ادرسبرها دساوه جواب سي بجواعترامز كما

تینوں شقول کومٹ مل ہے ،جواب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بنی زائے کا مطلب برسيم كرحضورا كم بعدكوني ني مبعوث نه موكا - ظا برسے كه حصرت عليم كا نزول بحضرت عيسم كى بعثبت منهوكى كيونك حضرت عيسم توحضوس فالتعطيرم سے تمیّ موسال پیلے مبعوث ہو تھے تھے۔ اور حبب بعثبت نہروئی توبیر سوال ہی ختر موجا نا ہے کہ حداث علین علیہ السلام صرف بنی المرائیل کے لئے بی موں کے يا خطورسل المترعليه وسكم كاطرح مارس عالم ك الفيد بعثت يرى وارومدار تفاء عقيرة ختم نبوت كالجى أحب بعثت نهروني توحصرت عيسي كانزول حتم تبوت ے منافی نہ مجوا۔ اس طرح خاتم النبیین عضور ملی اوٹ عکیہ دسے مرکز حصر عينى عليه استسلام ، كبونكه خاتم النبيين كا مطلب بي بهي سي محصور ملى الترعيب م کے بعد کوئی بنی مبعوث نہ ہوا در طام سے کہ معنور کے بعد کوئی بنی مبعوث نہ ہوگا۔ ر بإبير سوال كد كميا تبوت بي كد حضرت كا تزول ، كبيّبت بعثت نه موكل ، دس کاجواب سلم تردیث کی اسی زبر بحث روایت میں موجو د ہے کہ رسول انترصلی اس علبه ومسلم في حضرت عليني عليه السلام تح متعلق ارتشاد فرما يا تعلِ. اوروه امامت كرب كے تمہارى بمہيميں وأمنكم وسنكمر مینی تمہاری مشربعیت کے مطابق نماز پڑھائیں کے در کہ این نربعیت کے مطابق ،

سین بچراری شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں گے در کہ اپنی نزیعیت کے مطابق ،

اس روایت کے ایک راوی ابن ابی ذکرتی میں ادران سے روایت کرنے والے ولیہ بن مسلم کہا ، آندی ولیہ بن مسلم کہا ، آندی ولیہ بن مسلم کہا ہمائی کہا میں کہ ابن ابی ذکرتی نے مجھے کہا ، آندی ما اُما کہ مورت عیمی تمہاری کیا امامت کریں گئے مہیں میں سے ج ) ولید من مسلم نے کہا تخبر بی ذائب ہی تناہے ) انفوائے کہا فاملہ مکما ب وبیکھ عزد حبل کیس وہ تمہاری امامت کریں گئے تمہاری وسنتر فلایت کریں گئے تمہارے وہا کی کتاب دقرآن کا درتمہارے وسنتر فلایت کے مصلے المدید علیہ وہ تمہارے وہا کی کتاب دقرآن کا درتمہارے وہا کہ کا میں میں سے جا میں میں سے جا میں میں سے جا میں میں میں سے جا میں میں میں سے جا میں میں سے جا میں میں میں میں سے جا میں میں میں سے جا میں میں میں سے جا میں سے جا میں سے جا میں سے میں میں سے جا میں

د مسلم ج ا منک، ننخ الباری ج است مناس بنی ملی انٹر علیہ دسم کی منست کے مطابق -

متع الملهم ج م مستوس )

طرانی میں عبدالشر بن مغفل من کی روایت میں ہے۔

بنزل عیسیٰ بن مویم مصد ت عینی ابن مریم اترس کے محملی الترانی م محمد علی مدّت دفتح الباری جوانی کی تعدیق کرتے ہوئے ان کے مذہب پر

حفرت عيسى نبيرات كلم اتري سكے، اسى مشتربعبت كے مطابق ممتنقل سالت وشربعیت کے کرنہیں آئیس کھے کہ وہ ادیار باتيه كيسك ناسخ بن جائي بكدوه اس امرت کے مکام میں سے ایک ماکم ہوں گے۔

تووی میں ہے۔ أى ينزل حاكمًا بهلاً لا الشريية لاينزل نبثأ برسالة مستقلتر شهية ناسخة بن حوحاكمهن حكام حذه الامّة زنووى على أسلم ن احد ا

طيبي فرماته مي يؤمكم كامطلب ييس ك مفرت على تمهارى الامت كرس كر من کے بونے کی حالت میں تمہارک دین بر-

متح الملیم میں ہے۔ قال الطیبی المعنیٰ یومکم عیسیٰ حَالَ كُونَمِ فَى دينِكُم (ج ٢ صَّلَّكًا) 

ا ما من كرمي كے علیٰ ال كے توت کی حالت میں تمہارے دین ہر۔ 

مرقات المفاييح ميں۔ب ای یومسکوعیسلی خال كوينم من دبينكم \_ رج م مستلك ..

أبك بكنه!

ایک فابل غور کنته بیصی ہے کہ زیر بحبت صدیت بیس رسول الترصلی الترکید کم ف است محدید کی فوش سستی اور نصیب وری کو بیان فرمایا ہے ۔ کیفٹ اکنٹ کم افزا کہ این مُریئم فیکٹم فرامکامکم میٹ کفر دہم کھنے اچھاور وش قسمت ہوگے۔ جب تم میں حصرت عیسی علیات لام نازل ہوں کے ، حال بیرتمہارا ام تمہیں میں سے سوئیا۔ ،

، اس خوست تسمی دومی تسکل ہوسکتی ہے ، تیسری نہیں ، ۱۱ ، حضرت عیسی علیہ استسلام کے ہوتے ہوئے ، امّنتِ محدید کا یہ اعزاز ہو کہ امامت ، امّت کا یکوئی فرد کرے ۔

ملاعل قارئ کھتے ہیں۔

كيف حالكم وانتمرهُكُومُون عند الله تعالى والحال ان عيسى ينزل فيكم واما مشكم منكم وعيسلى يعتدى بامامكم تُكُرمُة لدينكم ويشهد له الحديث الذتى الخ دمرقات المفاتيح جه مكتاس

کباحال ہوگا تہارا (اینی تھ کتے فوش قسمت ہوگے کہ) اللہ تعبال کے زدیک بھی قابل اعزاز واگرام طعہ دیکے، حال یہ کہ عینی ابن مریم تم میں اتریں گے۔ اور تہارا الم تہبیں میں سے ہوگا۔ اور عیسی تمہار سے الم کی اقت دار کریے تہارے دین کے اعزاز کو فائر کرتے ہوئے۔ اور اس کی تامیدا نے والی حرث بہوئے۔ اور اس کی تامیدا نے والی حرث روایت جابرہ می کرتی ہے یک

ے یہ مدیث گذرجی ہے

(۱) اما مت مفرت میں علی جینا دعلیہ استکام ہی کریں ، نیکن ابنی تغربیت کے مطابق نہیں ، بیکن ابنی تغربیت کے مطابق نہیں ، بلکہ احمد یہ کوعطا کردہ سٹ ربعیت کے مطابق ، جیسا کہ ابن ابن ابن د نب کی روایت سے بیتہ جلا۔

رونوں میں۔ سے جومعہوم تھی لیا جائے ، فادیانی حضرات کا یہ رعوی تا ہت مهیں موسکتا کہ " اما مت کرنے دائے علینی ، امّنتِ محدید میں سے موں کے ، وہ عيئى ابن مريم منه بول محد جن كم متعلق رفع الى السماركا عقيده ب-مذكوره بالامباحث سے صاف ظا برہے كر حصرت عيسى، وي حفرت عيلى على نبينا وعليه التشكام بول كے بوزندہ آمسسان برا مقالے تحقے اورمہدی امنت محدید کے ایک فرد موں سے ، جو نزول مسیح کے دفت موجود ہوں کے، لہذا د و نول ایک شخصیت نہیں ، د<del>و م</del>خصیت ہیں (ختمرشک)

هَا كَانَ عَمَدُ نَهُ آَيَّا آَحَدِهِ فِي ثِي بِكَا يَكُهُ وَٰ كُلُونَ ثُرَسُولَ اللّهِ وَيَحَادَهُ النِّبِينِ وقران مُرَامِي

النال ساوالتوقدانقطعت فلام سول بعدى ولامنى (مدين تريف)

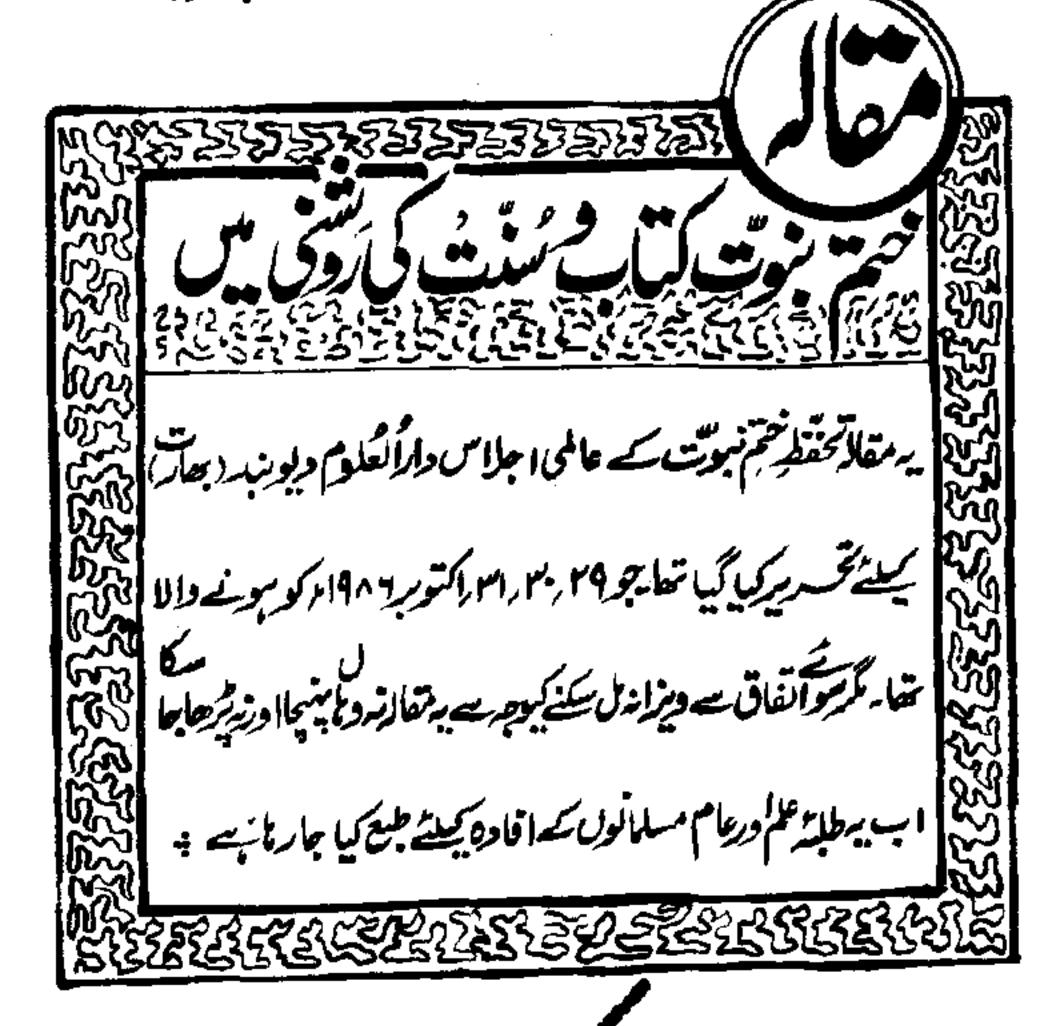

أبوالزائد عيرسرفرانه

## ورال

مُبسَدِلاً وَ عَمُل لاقَ مُصلِياقَ مِسلِماً ه أَلَّهُ هِ عَالَمُ السلام كَ ونبايل سب مَعْمَدُ المُعْمَدُ اللهُ ولِإِند (بِعارت ) كعصرت المهمَّمُ اللهُ المعلى ولوند (بِعارت ) كعصرت المهمَّمُ اللهُ والمعلى ولوند (بِعارت ) كعصرت المهمَّمُ اللهُ والمعلى ولوند كفي بعد وكرون عد ودعوت ناسف الحمّ اللهُ كنه الم برلع والكراك شفى ولا العلى المعلى الله والمورد ١٩٨١ء كو والالعلوم كذيرالهُ المحفظ في منون كم في والالعلوم كذيرالهُ اللهُ عَلَى المعلى اللهُ اللهُ على المعلى ال

چونکردهٔ آبیم می بستی و ۱۹ سے ۲۵ سیم برک برطانید کے دورے پرتھا۔ اور درسیر سے نود دارالعلی نفرہ العام کو برائی السبا قد کے خلاف میمولک فی ناسنے ہو کے تھے۔ اس سے نود دارالعلی دلیونید جائے کے سیست میں خاصام ترق تھا۔ گریفیشل اللہ تعالی متفالال کے انتخاب کرد کا نوانا کی مختوانا کے مختوانا برخت کی روشی میں ) برکھنا سروع کردیا ۔ اور معلی ہواکھ برنے کرد فقا مرسی کا برائوال شدی اور دیزرے حاصل کرنے کے مشاری میں میں در دیزرے حاصل کرنے کے مشاری میں میں در دیزرے حاصل کرنے کے مشاری اس میں درے چکے ہیں ۔ اور دیزرے حاصل کرنے کے مشاری اسلام کو با جائے کہ میں مشار دارالا ہوائی دیا ہوائی کہ در اور العلی دار دیور اس کردیا جائے ۔ ول معلی میں اس میں پڑھ کردش نا دیا ہوائی کے بعد بر مشار دارالعلی دار دیور اس کردیا جائے گا ۔ ول معلی میں بڑھ کردش نا دیا ہوائی کا محرود ل کی مقال دارالا علی دیا ہوائی کردیا ہوائی کر

انن و ذیت نه نفا کرندرلید طخاک و تغیره سے به مقاله و بال اجلاس میں بنیجایا جاسکتا ۔ اب منا معدم براک طابہ علم سمے افا وہ سے لئے اسے شائع کروہا جائے سیونجدالند تعالیٰ برش گئے کی بھار: ہے ۔ مُنتعننا الند تعالیٰ بہا

وادالعلوم دیویندئیسے آئے ہوئے وجویت نامول بیں سے مفصل دعوت نامرورج فیل حلالہ دمیدن

والالعلوم وليربند

فترم المقام وامت بركابكم

اسلام عبکم درصت الند وبرگاند : دواکرے کو فراج سامی بعافیت بول فرز مقاویان بنت آزادی کے بعد مہارے ملک بی سرد پڑی خاجس کی وج سے علاء امت و محافظین شریعت اس کی جانب سے بے فکر پویگ تھے ۔ اب میدا خالی باکراس فند نے سرا کھا تا مغرو تا کردیا ہے ۔ اس سے ضروری ہے ۔ کراس خالی باکراس فند نے سرا کھا تا مغروت کردیا ہے ۔ اس سے ضروری ہے ۔ کراس فند کا بھرسے قوت کے ساتھ تعاقب کیا جائے ۔ اسی فوض سے دارالعلوم فند کا بھرسے قوت کے ساتھ تعاقب کیا جائے ۔ اسی فوض سے دارالعلوم دارالعلوم درالعلوم کے درالعلوم درالعلوم درالعلوم درالعلوم درالعلوم درالعلوم درالعلوم درالعلوم کے درالعلوم درالعل

والالعلى بى ما لمى اجلاس منعقدك بمارة بد. جناب والا! كى وقيع على خلاات كيمش نظر عرض بهد كراس موقع والطاء قاديانيت كيعنوان سه ايك منفالاسبرونيم في اكرموزه به اكتورسان الدير بك والالعلوم ولون برك بتريرارسال فراس . المبديه كراس موقعه كالميت بر عند الالعلوم ولون بريد بيريرارسال فراس . المبديه كراس موقعه كالميت

كميش نظراس كرايش بيناص توحفها كي كيد

موزکے لیے چند کا فات مہرٹ تیرع لوٹ پر ہا ہیں ۔ مولانا مرخوب لرکھن ہم ادالعلی مولانا مرخوب لرکھن ہم ادالعلی دلدن

توطی: - مقالهٔ فل اسکیب ساگزیے۔ صفحات پرشتل مونا چاہیے۔ یا اگرمقا دمفق لم مونو چارہا کے صفحات بس اس کی تنجیس فرا دی جائے ۔ ناکہ اس کو کا امرنظے بس کی جا سکے ۔

## سعنوانات

د - قادبانیت ا وراسیام د ایب تفایل مدن ند ، ۲ یحقیدهم بنوین ورمزراعلاً علاا علاا در ۳ - مزراصا حب ا ورویمی بینت داید محقیقی جائزه ، سم حفایا احدفا دیا نی کی جسو کرنی ۵ - غلام احتفادیا تی علاءاسیم کی نظری - ۴- جیات سیسے اور فادیا نیت ے ۔ انبیا مطیبهم انتسا م کی میرت اور میزرا قادیا نی کا کروار ٨ - مزرا غلام احد فاديا ني كي تضاوماني 9 . " فا دیا نیت دین خمدی سمے خلات کھی بغاوت . ۱ - ختم نبوی*ت کتاب و مشکت کی رکشنسی ہیں۔ ایسے خریث مرز*ا قا دیا تی کی نظریس ۱۲ - مسٹرکشختم شویت علم وحقل کی روشنسی میں ٣ ـ " نار سخ اسسکام میں حیکوست مدیجیا ل نبویت کا عبرت ناک لنجام م آ ۔ قا دیا تی اپنی تحسربرسے آئینیں ۔ 16۔ قا دیانی کی بیش گوٹیاں واقعات سے آئینیں 14 ۔ رفز مّا دبا نمیش کے سلسلیمی والالعلوم کی مساعی ١٤ ـ دوّ تا وبإنيت پروضلاء وارا لعلوم كيتصنيغي صرات ۱۸ ۔ رقد قادبانیت برحضرت العلام انورٹنا کستمیری کی جیسی الفزر خصیات 9 - مزرا خلام احدفا و باني اورفيراك كريم كي تحريفات - به مرزا خلا احتفاديا في وراسك كفريغفا تكون مولا بامزغوب الركين متم وارالعلم بمولانا معراح التنصدر لمدين والعلم وحلالكن شورى والعلق

ان اکا برعلام کوام کشرا کمند تعالی احث ہم کی جنوب اور تھم کی تعبیل ہیں ہے مفاد میری تجلی ہیں ہے کہ مفاد میری تحلیم کی جائے مفاد میری تحلیم کا ایکا لن نوبا وہ مون اسے - اس لیٹے اہل علم سے گذاری ہے کہ بہت کے اس مفاد میں خلطی کا ایکا لن نوبا وہ مون اسے کرنے کے اگر اس میں خلطی ل جول - تو مورو نحو غابر باکر نے اور طعن وتشتیع کرنے کے اگر اس میں خلطی ل جول - تو معدد ل حراقہ سے اغلاط کی نشا ندہ می کونیج اسے تصرات کا تسکر ہرا واکی جائے گا۔ اور ادعارے کی جائے گا۔ اور ادعارے کی جائے گا۔ اور ادعارے کی جائے گا۔

وصَى النه تنوى صمام ملى معلى خانم الانبيا تووالمرسيين وعلى آلمة واصحابه وانواجه و ذرّباشه وجميع اتباعه لى يوم الدين - آين بارب العليين يهم مسطرًا عاداكنوبه ١٩٨١م ابوالذا هل تحديم فرازخ ليب جامع مسبح كم مثرًا وصدر مرص ميزن عرفالعلى كوج أنواله

## 

بسم التدارس الرحن الرحم و المحد بله وكفى والعدادة والسلامة في من البنى بعث الماجعد المحد بعس طرح برحق اور المحرى ندمب اسلام مي توحيد ورسالت اور قيامت وغيرها ك اصولى بنبيا وى اوقطعى عقائد برايمان لا ناحرورى ب واسى طرح اك امريبي ايمان لا ناحروي بند يرصفرت فرسي أله النافي الماضوري بند يرصفرت فرسي أله المالي الماضوري المرابس من أور المرابس من المرابس من المرابس من أور المرابس من المراب

اس تیت کریمه سمی شنان نول می منصروا و در منترنیا میرس میجیدیان برواست . ای کاخلا

بهب يرائحضرت لخالدتعان عليه وتم نعطيت وشفقت اوربيارى ويرسع ضرت زباب حارته يغ دالمتوفى سيشده كوانيامتينى استريانك اوايندبولا مطا بناكبا مضارا وراك كأنكات ابنى ميوكيئ لادمېن مضربت زين بنت جحشق والمتوفاة سنك مصير سيركردياتها بمراختلاف طيائع کی وجہسے نیاہ زمہوسکا۔ ا ورحفرت زیگرنے اپنی اہلیہ کوطلاق دسے دی ۔ عدیت گذر حکے ہے بعداً \_. نے ان سے تکا ح کرنے کا الاوہ فرایا ۔ تاکہ حضرت زینے کی ہم کہ بوئی مجوجائے مردور مالات مے نظر ہے تیمت رکہ وہ لوگ متبئی کی بیوی سے وفای باطلاق کے بعد عدت كذر يحكف محد بعام مح وكاح حرام مجعق عند يجيب كدا مدلام "رسلبي اوريضاعي بيط كي بہوی سے دماح حرام ہے ) ہوگوں سے اس انحتراض ا دربروپنگندست کا ضربہ میں نظر مضا اكرسطاب المن لكا مصبيح كمبرات تصراك موقع يرالند تعالى نفواا يحتضرت هما كالتر تعالیٰ علیہ وسیم تمہارسے مروول میں سے سی سے دحیانی ، بایٹ بہیں یہ مصفرت نریم کھے اور نہ تمسى *ا ورسے نال روم*ا نی ابگوت واُ زُوا بُحِنهُ اللّٰہُمْ کی نفسسے رکبوکہ چید حضرات ازواج مطهرات همومنول ک*ی روحا* نی مایس می ۔ توالاندہ آیک اُکن سے باہیں ۔ ا ورصدیث ۱ نسعاا نا مکھر مثل الوالل الحديث نسائىج اصطريعة مابت سيع رتوجيب آي يحضرن ثريد وغيره مُرول ب*یں سے مسی سے بایٹ بہیں ۔* توبعد *ازعدیت ان کی بوئ سے تکاح کیول ناجا ٹرنھبرا*ی بریا درسے كراكحضرت صلى التدتعائى علدوسلم كم صاحزادياں جاتھيں جن كا وج دهيمج احا ويث ا وركتپ تار بخسط نابت ہے ۔ تاریخ طور پرامی میں کوئی اضلات مہیں یجن سے نام حضرت زینے ک حفرت رتيبره يحضرت أم كلنوم دخ -اورحضرت فاطردخ رتصا ورووفرزنديمى قنطعًا ورليقينياً يتقے چضرت فامم خما ورحضرت ابرا پیم خی کتب ا حا دیرے اورزار تختیسے اس کا واضح ثبوشت ہے۔ گرر وولوں بجین ہی میں وفات یا گئے تھے۔ان میںسے کوئی بھی ریل اورمرد ہیں ہوا ال كےعلاوہ آپ کے آبک ا ورفرزندمجی نضے جن کا عبدالنّدنعا ۔ال کوطیسی ا ورطاہ محتی کہا جانا تغار دجمع الزوائدج وصطاع وخال رواه الطبراني وروانذنغات ) گروه ميميمين ي بي وفات بالمخط متضے . لہذاآب ک زمنہ با لغ إولا وکوئی ندمتی رصاح لولال بی تقیس ر اس آبنت كيميمي التدتعا لئ ف يه واضح كردياس يمد المحضرت على التدتعا لئ عليهم جب کسی مروسے حسانی باید بہیں ۔ تومیر حضرت زیدت کی مطلقہ بی بی مومورے سے لحاظ ہے آي بركيسا وكيوكرسوام موكى . با في رجع وورجا بلبت محفعط فيظراب توالت دنعالي

نے آپ کوان کے مطابے اور بہنے وہ سے اکھاٹر ہمینکنے کے۔اٹے ، معبورٹ کیہ ہے جن کا مٹانا آی کے فرخ منصبی شائل ہے

امی آیت گریم بی المئرتعائی نے بیعی آشکا کر ویا ہے کہ آپ النہ تعالی کے رسول این گائی میں اسکام کا میں اسکام کا میں اسکام کا مقام کی اسکام کا مقدار میں کا میں اسکام کا خاتم ہوگیہ ہے۔ اکثر عالم یوسی کی اصطلاح کے مطابق تفارسول اور بنی کا مصلات اور الله میں ہے ۔ اکثر عالم یوسیت کی اصطلاح کے مطابق تفارسول اور بنی کا مصلات اور الله والا اور الله والا اور الله کی تعربی کے معنی جم رسول کا مادہ در در الله والله وا

ما کامینی اندازی از ایم از از ایم از کاهیند ہے میں کامینی ہر کے ہی کامینی اندازی اندازی اندازی کا میں اندازی کا کامینی اندازی کی است اور زنکا کی جا سکتی ہے اور زنکا کی جا اور سکتا ہے جا در زا ندر داخل ہوں کہ میں جا میں تاہم کا معنی ہے اور انداز ا

آمی مسسرح برمیری بری<sup>اری</sup> را بوتی ریبنی جیسا که بس ایمی کلیرچیکا بهواب <sub>می می</sub>سیدسانیم

ایر الاک بردامونی جس کا نام جنت مقارا ورمیلے وہ لڑکی بیٹ میں سے تکلی تھی را وربعداس كيرين نكاشفارا ورميري بعدميري والدين شنطعمس اوركوني لاكايالاكي بهي بهوارا وري ال كعربي تما تم الماولاد نقا

د ترباق القلوب صفي السيس

اس والديميش نظراكرم زاصاحب وواوران كى دوحانى فرييت نماتم النبين كالممنى كرشفه يركه بمحضرت كما الشمطيدوسم كم مهريست كشربويت جلتى اورجارى وبيرادى سيست لوخانم لاولا کا بھی پرسنی *کریں کے مرزاصاحی کی والدہ باجدہ کے الا مرزاصاحیہ کی میر نگفتے سے* تاقیا مرت الن تصبيط سيا ولا ذب لتى مسطى \_ا وريع م خاصى ميند وكالأمريب كى -با كم ازكم النكى والذج ما بعده می زندگی میں ہی ایسا ہوتا رہا کے مزراصا ہب کی میمنی رہی اوراولا ڈیمنی رہی ۔ توجیر وہ خانه لنین کامنی حبی مرعم خرشیس به کرسکتے ہیں گود وسردل پروہ تھٹ بہیں ۔ا وراکر و ک خاتم الأولادكا بمعنى كست من كرمزاصا حب ك بعدان كي والده ك لاكوني اوراط كا با الأكاب انهين بهوني وتواسي طرح بهال سي خاتم النبيش كايم معني معنى متعبن بسير كالحنرت صلىّ النّدَنعائى علِدولِم آخرى بى ما ورآيب سك بعدتاً قيامت كونى تشرّعي ما عجرتشريعى التى بىدامېين بوسكتار

مزائبول کی لاہوری پارٹی کا مبرسراہ محدعلی لاہوری ہو ك الموزلاغلام احمدقا دياني كونبي تونهي كانتها محرمية د مسى اور صلح كانام بتحرير كرتاب . اوريعي رازند قراور الحادب راوروفات على عالمات الم والسلاكاكا فألهوني كما وحرست وه قطعًا كافرست را ورخاتم النبيتن كيمعني بروه كمشتاريسكر نحتم اورطبين تميروننت بس ايربهم عنى أب يعني ايربيم ويربود وحانك ويباا وياليرام ضبوط با تدور دنیا که دومری چزای می داخل زموسک د تفسیریان انقرآن ج اصلا) الحال خانم مصفى فهريك ليركبي حتم نبويت كامفهوم واختصه ورزفا ويانى اورلابوري مونى كم مسللت الربيتابيل ريرانك بان بي كروه بسط وحرى كانبويت وي سه مندر حند کے نیاز بڑا ہی نا دک ہے ۔ خلا نہ واسطہ طیالے کسی کیتے سے خاتم ما عنى كاصبغة محل بورس من المائية من كالمائية بعديد بوبر

سيميني عجديد والمتحادثيراتي فالعث سيقائم كروه اصول كيمطالق يدلفظ فتم نوت برداك

سے درکہ اجرائے نہوت ہراب یہ گذاری ہے کہ لفط نہائم باب خان کی منی جہ ہو سکتی ہے ۔ جب کو مائٹ کر اس کے مشہولام الوالع ہی مخدی برید کری میں الکمسرالمعروف بالمبرد الله کی مشہولام الوالع ہی مخدی برید کری میں الکمسرالمعروف بالمبرد الله کا کہ مشہولام الوالع ہی مخدی میں المدائل ج ۲۲ صلات ہی اس ماہ سے میں اللہ تعدید و مقبل الشہول کے محدیث اللہ علیہ و ملم میں اللہ تعدید و مقبل مردول میں سے میں میاب نہیں اللہ تعدید و مردول میں سے میں میاب نہیں اللہ تعدید و مردول میں اللہ تعدید و مردول میں اللہ تعدید و مردول میں اللہ میں میں اللہ تعدید و مردول میں اللہ تعدید میں موسی کے اور اللہ میں میں موسی کے اور اللہ میں میں موسی کے اور اللہ میں میں موسی کے اور کو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ موسی کے اور کو گئی ہوگئی اللہ میں موسی کے اور کو گئی اللہ میں موسی کے اور کو گئی اللہ میں میں میں موسی کے اور کی اللہ میں اور اللہ اللہ اللہ میں موسی کے اور اللہ اللہ اللہ میں موسی کے اور اللہ موسی کے اور اللہ میں موسی کے اور اللہ موسی کے اور اللہ میں موسی کے اور اللہ میں موسی کے اور اللہ میں کہ موسی کے اور اللہ میں کے او

عرف ولاناست و محان ما البرائي المعوى مسيم المدين البيه من ولرياسال المون المدين البيه من ولرياسال المون المعنى وليه البيان كري ولرياسال المون المعنى كانتيان كري المدين ولرياسال المون المول المون المراف المون ا

خاتمركر دباسے ر

نیزنگاہے۔

۲ ۔ وَادِتْ ثَمَّ شُولِنَا نَصَالَكَ الْبِنَّيِّ قَ مَلَبُ حِوالِفَظَعَ سِلُسِلَةَ الْمُرْسَلِكَ فَيَ مَلَبُ حِوالِفَظَعَ سِلُسِلَةَ الْمُرْسَلِكِيْنَ دحقیقن الوحی ضیمتری صهی

شعقیق سے ہمارے رسول دھی المدّتعالیٰ علیمسلم) خاتم انبہ ہن ۔ اوروان پردسولوں کا سلسا قطع ہو گیاستے ۔

صلت. م ۔ ابھی کابت ہودیکا ہے۔ کداب وحی وربسالت تابقیامت منقطع ہے (اڈالڈوڈ) جمعے فائم کما

ان واقع اورروتن حالول سيمى ثابت بوكيه سي كنووم زام احب مي تم تم معنى خاتم زند ا ورانقطا ع محکرستیمی راورمها و بفنطول بن میعتدا وراقرارکریت بی کمرالندتعانی سف متحفرت كى العُدَّتِعا لى على **ويم بريون اوريسالت حمّ كردي بيد اوراب** وكى و*ديسا*لت فيامت بك بنديم اور نقطع سے اور آج كى بدكسى كوروت ميں ل كسكى سے اب نواس راه سے دہ من گنتا می ایس اب سی ایدر وازے سے جانکے کوئی من من بوت كامر شركت و استرح قرآن كريم كي نصوص قطير سي ثابت س اس وتعرف المربث المجن سعه ابك آيت كريماوراس كالخفرض ورى تفسير وتشريح يهيوش كروى منى بسير أسى طرح بمستداحا وبن يحصر بحاوم تنواتره سي بمي تابت بسير وبطورا ختصار كيضاماديث درج في بي حجن سيرطري صراحت ووضاحت سے اكل مشكار پروشنی بيراکست د معفرت الوبررم وه دجه كامشهورتول سعمط ابق نام عبدالرحن بن غريها . المنوق سنه هي فروا نتيهي كآنحصنهت صى النترتعائى علديهم ندفوايا يمهري اورد كمرصنايت انبياءكام علبهم كمقلوة والسلام كى مثال ايك مى كى سى سے يجومبت الى عده طرفقه سے بنا يا كي مويتين اس ير ايك ابنط كى جگه خالی بورگھومنے واسے اس سے اردگرد گھومنے ہیں۔ اوراک کی بہترین بنا وسطے رتیعیں اور تریش كرتفين يجراس ببرابيدانيث كي عجرُحا لي وميجه كرتبرال بويت بي ويتخفرن على التريّعا سيط یش و حوانزی) اینده مجول اورپی نبیول مخصتنم فانااللينت وَإَنَّا خَاتُمُ النِّبَيِّقُ (بخارىجا صانه بمسلم واصبيه ومشكوة جء صلك اور حضرت جابرين (المتوفي سيك عدم ) كاليب مدسيث ببن يول آباس كرا فالص مسول المدملي المدنعاني فسانيا

انعضرت می الندنی ی علیه میم نے البتا دفروایا که دفعر میون ) وی اخری اینده کیم مول دور است دفعر میون ) وی اخری اینده کیم مول دور است ۲: مامبری آرسی به داری حانم کرد در سیص

موضع اللبنت جعنت ف ختمت الانبياء المرابع المر

ہے ۔ اس اینٹ کی جگہیں ، شب ہوگیا ہول ۔ اورانبیار کی آ پرجے مہریم اورمنقطع ہوگئی ہے ۔ در در درسانہ میں مرد ہے ۔ در درسانہ میں مرد ہے ۔

خاناموضع اللبنة شندم بى الانبهاء د ابودا وُرابطيانسى ميسيم )

ان صبح اوجريكاما ويث سيطراح معلوم بوارك تحضرت ملى الندتما فأعلبه وم كالمرس

قص رُمونت عمل موكيدي رخالى ايزط كى بنك يرموكني سدا ورسلسان وريد است مرطيد رح سے بالك نبد منقطع اور تم موسكا سے جو ور العام كور مسالان تھے واقرار تھا بهزمويت دا برومت كداخت تام دم الم تنبرا مست اوحب السل خيب الانا يصنبت الوم رسيس موامت سه -الحضوت في الندتعان عليه ومم مفوا ير وصف المحضرا انبهاء كالم عليهم لصلوة والشلام برهيج نبول كى ومرسط فعبلت وى كمرسط مع المام الكاعطاك كي إلى واورونك كدوراع مرى مرد كالناس واورسك سنة علمتول كامال ملال كباكريت ر اورميري ليئرين كوسيد ورطهارت كافريعيرنا بالكاب رکراس برمجیرِ مستشی مواضع کے مازیج صوب ادرمیم کردل ) اور محطیح تنام دمکاعت) مخلوق کی طرب ويختم بي النبيون (مسلم براص في ومندانوعوازج اصف ومشكوة بريم المساك) اورفه پرندیو*ل گویم کردیا گیاست .* اوران کی *دی*ب اورروایت پریسسے ۔ انحضرت صلی المذتعالی علیہ ولم من فرا المرائل كاسياست مرات ابها كرام عليه الصلوة والثلام كالمرت تصريب ايب تبى وثباست يخصت بموحا بالواص كدبين وراجاتار وإنعالانسى بعدى ويستكوب علفاء فتكثؤ لمعدمت وسلم جها

وإنه لانسبى بعدى وستكون علفاء فتكنز الحدميث دسم جه المسلام المربي وسهم جه المسلام المربي المسلم جه المسلم الموري المعرب الموري المسلم الموري المعرب الموري المعرب الموري المعرب الموري الموري

وانسه سیسکون نی استی کذابویت شلانون کلم پیزیم انده نسبی ادار وانا نعات مسالبهت لا نسبی بعدی دابردا محدجهم می و مریمی و مشکون م میسی

ا ورحضوت الوم برية سعم وى بسكر أنحصوت من العرت الى عيد وملم نفره إيركم المرتضوت المساعة حنى يخرج ثلاثون اللافات اللافات اللافات الله وقت الكر يساست أسر كار بريرك

وجالاً کلېم بيزعم اندي سول الگ

تنبس دجا ل حار**ب** ز**بول** بجرسب سے سب بروج كري شك مكروه المدينة تعالميط مكه ييمول يس دمولول كا قائد بول اورامس ميركو تي خر آيبس ا ورمي خانم البِّينِين مولِ ا وراس بركو ئى فحنر بهيس

دمسلم ۱۹۳۶ وابودا قد ۱۳۳۳ ) س يحضرت جابرية مسعروايت بيركيناب برول الشمسى لندتها لي عليهم لمريد اخاقائك العرسنين ولاخض وإغاخانه لمالتين ولإنضرو إنااقل شافع ويشقع ولانخر ، ورس ببها وتشخص بهول*ب ج*شفا عت مرسطی تعدرا<sup>می</sup> ومستددارىج اصلك طبع المدينة المشورو ومشكؤة ک شفاست ببول موگ اوراس برنجند تیمیس

بينىالندتعاني نب فحصاب اورفيامت كوبراعزازات وإنعامان مرحمت فريك وروعده فسرايا رتمر محصان بسيمسى بركوني كمراور فيزنهي سي كيوكرب الترتعالي محيحانص عطيات بي ۵ حضرت عراض وابن مساريه دالمنوفي سنت ميم) فرات بي را تحضرت مي الترتعالي عليه وسكم

بالمامنشجدتي المنثرثعا لى تصة نزدكيب وتفتيرجي عالم البين كالماكيدجب كرحضرت أوم عليالصلوكا والسّلام گوزھی ہوئی مٹی کی صورت بیں تھے

وإنى عندا للم مكنوب نعاله مالبيت وان آذم لمنجل لي طينت ومندليمهم مهمسكك ومشكؤة ج ٢ مسين وجمع الزوائش جرم مست

وتحضرت صلى التدتعا لى عليه وسلم في فروا باكر بس ميملى نوشت ويعى تقدير بين التُدُتعالى كم مال خاتم النبينت بهول ا وربي تمكر يحفرت آلام كم ليب گونده ہوستے کا درسیوں تھے۔

ا وربهص به مشددکسیس مبی دویمگر میکورسے رابب جگرالفاظ بہمی ۔ يقول ا بى تىندا ملّى ئى اول امكتاب للخا النبين وإن آدم لمنعدل في طينت المحدببث ومستديكج اصنت فال الماكمه والناهبي حميحع

ببع شكبين النزتعالى كابتده ( وبرحا تم النبين ہوں *زاسی وق*ت سے جبکہ میریے باب جشرت آدم علالسلام بين كوند بصبح يرثن كارسيسي تق

ادردوسرسمتهم برالفاطرين آب يوراياكم! ا نی عیدا ملّٰن زیمالسمالیّین و اپی منبه فالالمنه د تحریث دمسندیک ۱۲۰ صفاح قال ا مماكسة والمذجبى فيحج

ال بيج احاديث بن بي المحضرت في الشرتعاني عليه ولم كا خاتم البيبن موناصراحة مكوريه

قال فالدى سول اللّمامى اللّماتعالى عليه منحضرت من النّميد ولم نع فرايك شك ويسلم ان الرسالة والنبغة في خدا نفطعت ريرانت اوزير يّت خمّ اورمنقطع م وي سوم يريع بدم

توكوئي معول بوگا- اورنه کوئی نبی ذکران کومبریت

بعدريسالت وبمويت سطر >

فلادسولي بعلى ولانسبى (ترندى ج٢ مدك وقال حديث بيح غرب و مستنديك ج م مداقع قال الحاكم والذمي على شرط مسلم والجاف الصغيرج اصنث وقال على شرط مسلم والجاف الصغيرج اصنث وقال حيى والسراج المبنرج احسن وفال جي

کیا تواس پرماضی بهبس کرداس نیابت پس آنبری اور میری ده نسبت بهوج حضرت موسی ا ورصفرت را عیصاالصلواهٔ وادشیلای گفتی گرتیر کیمیکو فی نبسی نهسته، مد مال الاستخى ان تكون منى بهنزلة هارون من من موسلى الآلانده بسي بعدى المنافقة المنافق

اک روایت بس میمی ای کاهری ہے کہ انحضرت می النّدتعا فی علیہ وہ کم کے بعدی کونیوت نہیب مل مسکتی اورز کو گذشی آسکتہ ہے۔

۸ \_\_ خ بِت إلوابامدالبابل وصدى بن عجلات) (المتوفئ منت عما تعالم كسي تعالجة الودا كمضطرس أتحصرت على المدتعالي على يملي كم مسين سنا أب في فرايا یاابهاال س ات کانسی بعدی ولا سے توگو! مبرے بعدکوئی نبی ہیں اور تمہارکے بعدکوئی است پہیں ہے احت بعدكمف ذكر اعدبت زراوه الطالي ويرجال احدالطريقين تقات وفى بعضهم ضعف رجمت النوائدج بمص<u>لال</u>) ان تمام صحیح وحرّ کا حا دبیث مسیختم نبویت کا مسئل واضح سے واضح ترمیج کیابہے جیس پس تمسخ سم كثرت وتبعدى فطعاكوني كخاتمش باتى بهسبين متى دالبترا بي نهانول اكا ونبايي

کوئی علاج بہیں ہے ۔ مریکرتو یہی کیے گا ہے آئے دولکتے جس کے چاک کی ہے ۔ ناصح سے گریبال کوم لمانے کے ہیں ہم اجارے مس خبس طرح خبر ما معنی عقیدہ قرآن کریم داحا دبت می عقرات ہو۔ اجارے امیت کے سنابت ہے۔ اس سلسلیس کا فی حسیسیں کیٹے جا سکتے ہیں۔ تمر مقاله كمط خفسار كيمين نظريم صرت ايب بي محوال عمض كرتيب يصنرت لما على الفنساري (المتونی مشان مصبح تی مردی صدی مصم تومی بران محترجات بی) فسسرات بی که ووعوى النبويج بعد زبيدناصئ الكنم تعانى عليه بمارسة بمامات الندنعاني عليكهم كصبح بعربوت عليت ويسسلم كفرياً لاجاع كا وحوى كزا بالاجاع كفريت

د مشرح نق*اکبصل*نا طبیع کا نبویر <sub>)</sub>

الحاصل مشاختم بويت قرآك ومنت كصطعى اورواضح دلائل وبهمن سيطنابن سياور اجا تا امن اس برستندا وسے تواس سیحق وجیم پرنے میں کیا تعکر ہوسے کا ہے ؟ بہت ممكن كلِاعلب سي كمرزا في يدكيد السف سد ہم پیروی احسد پرس نہیں کرتے ہے نام مسلمال کامسلمال کہاں ہیں مُن صبح اور ركا واديث من آماسي كالخضرت من المدنعالى على ويم كالمولي في مكرد ابن بهب أيركار نوالن كالمطلب بهب كرام كيد بعدى كوربسالت ونبوتت نہیں ل بھی کیوکردھوں قطعہ اوراحا دبت متوا ترصیح آوراجا عامین سے تابت ہے كرآب ، م النبين ورآخرى نبى بى مربابغض كسى اوركوريسالت فيرقون ل جلت تو

اس سے حتم نوت پرزد پڑتی ہے کہونکہ اس سے بغیروں کی تعلادا وگفتی ہیں اضافہ ہوتھا كاور كم برتمارى ميده جائے كى راس كريكس حضرت عيشى عَلِالصلوة والسّلام كى المرسے بكر تمام حضارت انبياء كام عليهم لصلواة والسكام كانشرهي أودك سيمجي كنتى اورع ويجاب كاثول ربتها ہے۔ اوراس سے بھر نویت برقیطعا کوئی زیم میں طرقی کیونکرعدد اورکنٹن کے بحاظ سے انحصر صلّ الله تعانى على مسلمهي فص*نويت كي أخرى ابنط أخرى بنى اورخ*الم البين بي . *اوراض*فة يركوني مجي آيكامنيل انظيرا ويزاني ميس سے

اد سرادا کینسبدد مکھور کیس ہے محمداب کا محوثی نا فی ہے۔ ہم ہے

مرول صرت علم عكال علاق والسلام المتناع المتناع

وجودا ورقبا مستنسستجل ان كانزول ا ومطابيس تكسيخترانى كظيط لنثره بات سير امام ابو حیان الاندلسی دانمتونی ۵ م ے حصرت امام ا*ین عطیر کسے والے مسے تصفیمیں ک*رامین مسلم کااس المربراجارة بيتيس كمانبيا دمنواترا مادميث يرسي كرحضرت عبسلي علالصلواة والسكام زيره إمي اوآخر رمانه بن مازل مول سك" و تفسيد التحرالي طيسين الماميلال الدين سيوطي حوالمنوفي مساله حبه بغربات بي ركهضرت علين عليالصكواة والشّلاك يمنزول اوراك كي بويّت كي نفى

كفريه. (الحادي للفتا وي صلك جه)

مافظها وإلدين ابوالفداءا مهاعبل حبن كثيرج والمنوفئ سيعته بفرطبت بي كما يحضرب صلى الشرتعانى عليدويم كامتواترا ما ديث سيحضرت عيسى على للصلواة والسلام كانزول ثابت سيكير بریمبی ثاب*ت سید یروه مک شام کیشهرمشق*ی دجامع اموی *یک منفی دشرقی بیناربر دیس* ومنعى توكيد منارة المسيم كتيب عبي كانما ذك وقت نازل مول ك. ومحصد تفيران كثير في المصم طلامقابرالحنقي لالمتوفئ سنده جه فراخ بركصرت عبئى على الصلواة والسلام فبالمست كفرب

ائيس كے كين كان كے نزول كى مدين متواتر سے (جمع البحارج اصلي)

نظار الوهرين مزم الطام ري ح دالمتوفي مستري على المستوي المستوني المستوني المتوني المتوني المتوني المتوني والمستعم المتعاني المتعاني والمتعاني المتعاني ال مسلانول سنصی شک بہر کہا کیونکال ہی سے برای امرتیام پر جیست فائم ہوجی سے دا لملل وانتی جهم صفیل)

نولب صديق حسى خال صاحب والمتوفئ معسوه كمصتهم كمصتري كمصنون عيلى عليالقيلواة والسّلام كانتري نوانه بن نائل مونامتوا تراحا دبث سية ابت سيد ( فيخ البيان مسهر عمر مع ) عرضي كم! محفرت عيسى علية تصلواة والشدام كى حيات ا ورزول بيمتواترا ما ديث موجودم. - ا ورامت مسلم كااج ا والفاق *اک میستنزاوسیے عین کا انکار بغیرسی الورکو ٹی نہیں کرسکت*۔

بريا ورسي كمصفرت عبيلى عليث إنصلواة وانشيام كاينزول آسال سيهوكما رجبيسا كمصفرت البهري في كم موورع حديث بي سب را تحضرت ملى التُدتعا ليُ عليدتهم نسافرا يا يرح عنون عليل عليالصلوا ة وابسلام يبوني مست المستنمة ء آسمال سعنازل كول سند ذكت ب الأسلووالصفائت لبيهة في صليم جسع الدآ باو وقبيح الزوائدج عصفهم وكمنزالعال جرصفة المحمنتي كتنزرجا مشييرسندل حرجها ا وزندول سے بعدوہ پیمالیس کمسال تک زندہ رہی ہے۔ اور حکومت کریں گے دابوداور ج جشک والطبائسى ملتك ومستندرك ج اصفاق ومجع الزوائرج ٨ معطي يرحكوم ت قرأن وجليث ا ورا يخضرت في الندنعا ليُعلِديهم كم مشريعيت كم مطابق موجي را ورصفرت يبي عليالصلواة وإمشام أث كدوقا وارخليف كم على مهول مح

مرخ صلى الدراعالى عابسهم كالعربدي المعربة الماديث من المراب وراس و القال واجب ل سب الموان الفراس القال الموان المو

ما شنے والا واجب انفتل بہے می رقب ل حرف اسسادی محومت کا کا مہد ترکررما یا اورافراوکا۔

محضرت عبدالندتن مسعود (المتوفئ مسلم عصم مس*عروایت ہے۔* 

قالت قد جام البن المنواحة والبن أثال ومسولين لعسيمة الى وسول الكيمى الله تعانى عليه يخطم فتفال لهما دسولي المتملئ المتهمتعالى عليه وسلم تشهدات إنى رسول اطله ؟ فقالانشهد أت كسيليم تصريح املى فقالت وسول الملهم في المل تعالم الميه

ده فرما شے بم کہمسیار کفاب سے دوسیفیر عبداللہ کان نواحيا ورامهام يب أثال المحضرت صلى المتدتعا لي عليه مسلم ک معیمت میں ما ضرم جیئے۔ آپ نے ان وولا ست فريا به كرتم أك كي كواسى وبيتقيم وكريس المنترتعاني رسول بول انهول نے کہاکہم برگواہی ویستے ہیں كمسسيمها للدتعا فاكاليمول ست ومعاذاللاتعالى

يسلم آمنت با مدُّ وديسله لوكنت قاتلاً يسولاً لقتلتك ذاك عبدادلَّى للمهاب لمسنة باك الرسل لا تقتل فا ما ابن ال فكفاذا ه ادلي واما ابن النواحت دلم بنل في نفسى حتى ا مكننى اعلق تعالى منسب والإوا دُوا للإبالسي مسك واللفنط لمه ومرتدر جهم مسك ، خال الحام حوالذهبي هيمي وشكؤة جهم مسك ومستداح رج اعدال ونحوه في اللأي متاس طيع بند )

آب ۔ بروبا کری الڈونوا کا اورامی کے دیمولان میرایان لایا۔ اگر بوہی فاصد توقیق کرکڑا توتمہیں میں کر ویٹا جعفرت ابن مسعود فراستے میں کہیں لاقوا میں جا ہاری ۔ ابن اُٹال کا معا لمذہ المدتعا کی نے توج میں اس کھارت کردی واسا مربی اُٹال بوکر کوسائی بورکھ تھے ۔ الجدایہ والنہ ایڈج ہو صربی اوراب نواحہ کا معا کہ تیمول بی کھٹک رہ بیمان کر کوالیا نواحہ کا معا کہ تیمول بی کھٹک رہ بیمان کر کرائٹ تھا نواحہ کا معا کہ تیمول بی کھٹک رہ بیمان کر کرائٹ تھا

ابودا وُدِج ٢ مسك اورُستندك جهم مستهيم أيك ورُسندست مي بروايت مويحه عبرات ملا

كصميت متابع اورشا برسيع

اسم میمی روابیت سے علوم ہوا کرانحصرت کی انگر تعانی علدویم کے بعد کسی کونی شبیم کر بولاد اجب انقتل سے رکا ورخ می بی اٹی کہ اس وفت اسما میڈ بن اٹی اور بوبرالند بن اور می کا بھی کونی کی می کا وقت اسما میڈ بن اٹی اور بوبرالند بن اور اس وفت کے بین الاقوامی کی توریک مطابق مشفرار کونی کی بی تا معنی در بر جائے حضرت خال دی کی می اور کونی کی اور کونی کی اور کونی کی در در جائے حضرت خال دی کا بوا کی معنی در در می است میں حب حضرت میں کم کی کوئی کی اور کونی کی در در می اسے حضرت خال میں کہ اور در دا ہے اس میں حب حضرت با میں معنی کی در در میں کہ در اور در در در اور در در در میں میں میں میں میں کہ در اور در در در در در در میں میں کا میں میں کا میں کا میں کہ در اور در در در در در میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے اس کی کا در در در در میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ در اور در کوئی کی در اور در در در میں کوئی کی در اور در در در میں کوئی کی در اور در در در میں کا میں کی کا میں کی کا میں کوئی کا میں کی کار در کا میں کی کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

ا ورمضرت ابن مسعود رخ نے اس موقع ربوا بن او بصر سے مطاب کرتے ہوسے فروا کر!

آن کے دل تونو گاصرتہ ہے۔ بھرا ہولیے حضرت فرظ رہ بن کعیب کوعکم دیا ۔ اور آب ولس سے کونہ سکے بازار ہیں این نواحہ کی گردل اور کی بھر فرا کا کر جشمنص ابن نواحہ کو بازار ہیں مفتولی وکیفنا جا مرتا ہے۔ توہ دیجھ رہے ا ورمنن اکمبری جرمه ۱۳۰۰ ورطی وی ج ۲ صکاب میں روایت ہے کریمیولنڈین نواحہ کوفیہ كىمىبى مىنچە يىنىغدىي*ى نمازىر كىميا* ئىما ۔ ا ورامى كىرمۇ فران ئىرە ۋالن بىر اُشتىكىداك لا الدارلا الدارلى كەر كعيعدو كأن مُسَلِمُ كن والكذاب، مَ مسكول المدّ المعا والتدّوالي)

مبئ ترابو بمركسى كفريخ فيده يروفه امواب يتانج علامه معلالين تفتاداني ج المنوفي سيعيم

ومروث مخص المخضرت صلى المئة تعالى عليه كاستلم وانكان مع اعتوان بمبنوة المنبى ى بهويت كا افسد اركزنا سبے ا ورستعا مراسلام صلى مدّى تعالى عليه وسلم واظهاد كااظهارهى كذناسيع مكين دل مي اليسع تقيدسه شعا كالإسلام ببطن عنائ هيهر بالاتفاق يختص بأسدم الزنديق كمكعناسي بجربا لاتغاف كفربير توجره دندليت

> دمشرح متفاصدج ۲ مشیع ویشله خب كليات إلى المتفاءرج صفي

ا ورخضرت ما على الفارى يم زندلي كايه صنى ببال كريتيهي بطن الكفردين لمه وإلابعان المخ با وه كفركوچيها ما اصليمان كوملايس كرّيا هو

اومِن پيطِن الكفرونِظِهِ وإلايعان الخ ومرقات ج معمشنا

زندلن لمع مبازى كرسے اینے كاركومیش كر ناہے

خاسلاعقیده کی *ترعر بی کرتاسید- ا در اس کویک* 

صورت بن فل مركمة للبصراد دكفريمي يعديا ندكابي

علامه ابن عابدين . . . . . . الشامي المتوفى صلفه الصفوات بي كر إ

فالتالانقدايق يعوكا مكفرة وموقع عقبل تبط الفاسلة ويجيؤجها في لعوكر العيمتهما المعنى إبطان انكفوا ه

دشای ج ۳ صهبه

شای ج ۳ مسیل حضرت شاه ولی العدما حرج احظ بن می الرحیم محدیث ولوگ دالمتوفی سیسیسے) فاق بیب حضرت شاه ولی العدما حرج احظ بن می الرحیم محدیث ولوگ دالمتوفی سیسیسے) فاق بیب

وان اعتزن برظا حرًّالكنه يفسو بعضءا تبت صائلاب بجلات حاضستر معسما فيستان والنابعوت وإجمعت عبله

اور اگروه طمدظا شری طوربه تو دین کویا تنا ہے عمصروربات وبرس كيسيري جيزى ليسى تعشيركرية بوصفرات محابركهم اوزما لببن اورامت كطام

عنفترب اس وين كوا ينتصرُدُ وكيساً مضبوكيا جا جن سكے لئے ولئے تعالیٰ سے تنہ دیک وایمان وخیکا كوتئ محشه زم كالار

سيشددهن الدين بريعال ليسائهم عنداملك خلاف وابمامع الصغيرج وملك وقالبصجح والسرارة المنبرج احتث فغال حله

بم میج مدیث سے معلی ہوا کہ بال فرول سے مستخص سے قول فیل سے دین اِسلام کی نقوشیہ توم وسكتى ہے ۔ گرامدلام سكمسى مسٹرلا ورمبراوكى ما ثير وتقوميت سے فاجر وطحد و مردائق كا بما اج امسالم ا وزُفِقومَى ثابت بهر بوسكة ا وراس تحدمون وسنم كبلان سعد وه مؤن وسلم بهركتا بمويك املام كقطعى يخفا مُرسے اس كا انكار م والبے اورول ايمان وابقال سے خالى موبلے سے مغرى ممت كاكوني تنبن بونوكيس بو خياركاروال كيمه راسته كيمه اوركبتا سيس محضرات نقيها وكهم يزمح فين مخطام أومشكلين فوى الاخترام كفنز عربي إيان كي شرعي تعريب

مخض نيوت ربابي افرارس <u>کوتی شخص مسکان، بیل</u>

مشربعیت بس ایمان کا مطلب بر سیے کہ مراکز حضویری بمب نرکی نصدیت کی جائے جب کو آنحضریت ملی اللہ تعانى عليدمهم التدتعانى كالمضعرة ستصري كآسته بي جوحبري تفهيسلامهلوم بمول ران كالفيميلة تصديق موادر جدح يزيده جالاهمعليم موي التكاجاتا تعدان مورسي جهور فيقتفن كاغرمب

راحا نى الشورع معوالتصديق بسيا علىدىجبينىالنبىصنى الكرتنائ عليه ومسلد ب و صوره م أكن الفصيلاً فيما علم تغييلاً واجعالأنيا علماجهالأوهك مذهب جمهوم المحقنتين ( فتخالمهم ج اصلك )

المرسيدايمان كالشرعيمعنى واضح بوكي رنرير كمعش أتحضرت ملح الندتعالى عليهيم كاديمالت بمطافرارس كوقئ مسلماك بهوسكت جددامها ليضل للكسين بمشام دالمتوفى ١١٧ يا ١١٨ هر بمسيعه (بن جبب قيل ابن امرابشامراكذب شعيدر مصفيم مرد إ

واحل لهمالخسووالؤنا ووضع عنهد الصلواة وهوميع وكك ببعد لوسول المآله صلى اللم تعالى على وسلد بان ونسبى

مسيلمه خيال تنطيخ مشراب وزناكوطال كيا واوميمازو كهيلى وي - حربامي بعدوه المحفرت ملاالمند تعالى ميسد وعم كركاكريرشعهاوت ويثامقا

د میریت ابن هشاهر ۲ م ۲ م ۲ م ۲ می

وتحضرت مهلى التذتعانى عليدوسهم كالشريدي بمرمشراب وزناكى حميت تطعى سبعد الن كوملال كرناا ور نمازدل كوامنات كزاجن كالبميصنا اوراد اكزاآت كالمتربعيت بمن دين كابنيا دسب وقطعا كفريت يجير معض ديا في طورر آرم كانبويّت كا قرار كيف مصيليم كذاب كوك إفا عُمره معد ؟

ا وروه کفریسے کیوکری**ج مسکا ۔ا ورپھ**رخود ہوت کا دیموکی کریف سے وہ تحضہ کا کا تقیب اصكفرنوت كفركام ككب بهوا لاعيا ذابا المتدتعالئ وم

يشخ الاسلام مافظا حد من موالم المراج ابن تبرية والمنوفي سيست عصر مكعن مرا

قداجمع المسلمون الناهن سيالله تعالى ا وسكبت وسول كم مل الله تعالى عليه المسلم دوم بمع تبيشًا خعط انسزُل المكّم ا وَمِثَل نبيسًا من انبياءا للهائسة المساحة فووات كالطفورًا بعاد نزل الكرتعاني آهد

ر الصادمالمسلول مهمات)

تام مسلمانون اس براجات وآنفات سے ۔ کہ حبمتحص نصائفتتناني بإجناب دسوك المتدملك تعالىٰ ميروسم كومُراكبارياالة تعاسف كمعة مازل كروه احكام بس سيمسى كوروكروبا - ياالمنيدتعان كينسول ببركسى بى كاست بهيدكروبا . نووه متخص كا نرب اكرجينياني هوريروك مكاآشنك ابلكه تعالي كالمتعرم

يه عام صريح الديدام بروال من مركزاني طوريدامسلام كا دعوي كرا يا الحضرت من الند تعائی علیہ وسلم کی مبوّت وہ دیرالت کا افرار کراہباہی مسلمان کہلانے سے کے فی تہیں ہے۔ بعکہ تمام منروریات دین کالیتین وافعال کرنا حنروری سے ولاریب فیہ مراصار كالموت كي مقات سيرور ايدارة المراه المارية

مهندريارست تابراذصورت يتبنأ كمرموسف كم جطها لهندومستان ببرم كادازا ورخاصبان فيصركر لبارا درمحا بدين امسدام اويرحرت بيندول ميرم تعدد معركول بر مقا بريمى يا جن ميرم محرك مثا ملى وفيروبى مثاق ہے۔ تمرانے تراوری میران سایاا فتاراورستط پرسے بندوستان برجا ب ا وراس کی گرفت مضبوطرسے مضبوط ترمیختی راس وُورِش بمندوستنان بی علی کل دورسیای لمديريستم شخفيت تصرت موالمات وموالع زرصاحب محدث والوئ والمتوفئ وسيساع كانتوني لم مندوسنان ميموكان فاكرا تكرنهك تستطها يسفرك بعدم بدوستان وادا لحرب سواطا يظ بوفتائ*ى عزیزی ج*افکند و جامن<sup>ی</sup> ) علم کام اورعام تدانسین ای فتویی مصری معت شرافزی

سے یرکس اس سے انگریزاس سے مہرت ہی نعا تعت اور پہلیٹال تھا وہ چاہتا تھا۔ کرام کاآثر بالک ڈال یا کمہو۔

امی وقت ای*کی طو*ز توم<sub>ز</sub>یم حضرا*ت سے اعلی حضرت موان احمدیض*ا خانصاحب فریا داعاد م الاعلام بالنهندوستنان وارالاسلام تكحكرا كخريزكا كجعظم بمكاكب را ويصال تتعفرنيندفا مثولي لقال الوالبركانث آل المطن فيمعيط فحديضا حال صاحب أوراك ككففرب كينره مهنوا جيدعلاءا ويعيص فتيت اخترای مقدات جارجاد کرنیکے خلاف جها وکوتوام حرام حرام تسدیردیا ۔ و دیکھیے طرق البری دالاداشا دمیش طبع بربی) ۱ ورد وسری طسرف بعض غیب دمتفلدین مصنوت ہے ا ہے جا ہ وجلال ا وردیامتول ک حفاظت اورایمرندکی کامسدگسی خاطرایمرنزنوم سحفاه ندجها دحرام قرارد یا چنابچ نواب مددیق مسن خال صاحب محیمنے ہیں کریوکسی نے درمینا ہوگیا بُراج تک کوئی مؤمدتبع ثنتت حديث وترال برجلن والاسعدوفائ ادرا قرادتولرن كالمريخ وتكابوا بوابويافتنه أتيزكا ورلغا وست براً ا وه بوابع بخنف توكول نے عدمی مشرونسا وک را وردگام انگلیشد سے بربربری اوم ویک رسب سے مسب مقلدان بذم بسی مقی مصے ۔ (الحدیں ڈیوائی) صفاتہ زمتبعا*ن مدیث نبوی بلفظ* د ترجان *و تابیه مسط*ع کاسی اثنا دی*ں انگریزی حکومت کوستم*کم كريف كصديق فكريزك المرجت سيعمزدا غلام احكدقا وبانى كوجعلى مبومت يحطا بهوتئء تاكد وم جريا كجر خسوخ کریے انگربہے قدم مضبوطِ کرسے ۔ ا ور دسی طویر بیوگوں کی ذمن مسازی کرسے ا ور به خانص حقیقت سے کہ انگریہ کے اس خود کا سننزلود آنے و نگریہ کے ہے ہمت کھے کیا را در امل كتصح بين بهت كحدكها سيصا وراس خاندمها زخرلف سيصامى مضامسام كالمضبوط اورسيد بلائی ہوئی دیواردل میں دراوی خوالنے کی بھیرکاوش اور میں کی اورڈنگرنیہ نے اسے کا ڈی سیے حضرت مولانا ظفر ملى خال ميد في في مرمل به ارتباد فرمايا سے كه سے كاظمنا مقصود حيص سينتجراملام كاستفاديال كدلندتى فانفول بي وواريجي يجا مولانا موصوف شريح قربا بلهد وه سرام خفيفت سهد م زامه حب نے مرائن (نامی

مبحان الله تعالی العین (نامی آب) کے جائیس نمبر تھے کا علان کی جب جار جھے کھے کرترکی استم مہوگی اور جندہ ہم منکل سنتم مہوگی آبور کے ایک جائیں کے جائیں کے جائیں کرتیا ل کرو (اربسین جم منکل) میں ایک ایک جندہ کو جائیں اور جار کو جائیں باقح الوکیا توب ؟ مزاصا حب نے مدانت اسلام برمین سوولاً کی بین کر خاصی اور جالان کی جب جندہ اکتھ اور علان کی جب جندہ اکتھ اور علان کی جب جندہ اکتھ اس اور علان کی جب جندہ اکتھ اس اور علان کی جب جندہ اکتھ اس اور علان کی جب جندہ اکتھ اور علان کی جب جندہ اکتھ اس میں کو میں کو میں کا میں کو میں کو میں کو میں کھی کے دو کو جن ہو ہوئے برائین مسیم میں جائے اس کی جوازے ؟ گربر زبوجے آخرا گرزی ہی جومہے ؟ جب براور کی حرب کے میں جومہے کا جائے کی جائے اس کی جوازے ؟ گربر زبوجے آخرا گرزی ہی جومہے ؟ میں کہ اور کی دو کھی جائے ہو گرا ہوئے ہی جومہ کے ہوئے ہی جوالوں سے بڑا میت کی میں میں جائے اس کے کہم وگری کو تی کی حوالوں سے بڑا میت کی میں میں کو میں کو اور سے بڑا میت کی میں میں کو میں کو اور سے بڑا میت کی میں میں کو میں کو میں کو میں کو اور سے بڑا میت کی میں کو اور کو میں کو

مرده ها والهراء المستور مرزاعام احدقا وبای نے مباوکو حرام فراردیا۔ اورائکڈیر ی فرج چرد کا درائیری جو بی کا زور میرون کرسے حابیت ویا ٹیرکی حوالن کے بیتے حوالے کا کا خابت در در در در در در در میں کا زور میرون کرسے حابیت ویا ٹیرکی حوالن کے بیتے حوالے کا کا خاب

ين مته رجن المجدم زراصاحب مكيضتي .

مرتعی کی زندگی کا میشتر صفت کریزی مکومت کی تا پیرواطا محت اورجها و کی مانعت و نی نفت بس گذرار ا وراس قدراس نے کتابی اور رصامے کی محصے مولی کراک سے بجاس کا با بعرمانی بول رتوا یسے عص سے آگریزی ملطنت سے دفا وارا ورٹیووکامٹ تہ لیووا ہونے کے بارے میں کی شک وزر و مروسک ہے ؟

م رہرایک شخص جرمبری بیعت کراہے۔ اور چھ کومیسے موعود جا نتا ہے۔ اسی روز سے اس کوریج قبیرہ رکھنا پڑتا ہے بہ اس والمسند میں جما وقیطعاً حمام ہے و منبہ مدرمیال میجا وصف

م ۔ بی تقین رکھنا ہول ۔ کہ بھیے جیسے برے مرد پڑھیں تھے۔ ویسے ویسے مسئلہ جہا دیمے منتقد تم ہوستے جائیں سے رکیو کی تھے میسے اور مہری مان لینا ہی مسئلہ جبا دکا انکارکرنا ہے ۔ د تبیینے رسادت مبدمنہ مسئ ) ہ ۔ یس نے منا سبسبھا بر اس دیرال کو بلاد ﴿عرب یعنی حربی اورشام اورمصرونجرج میں ہی ہجیج دول رکبو کداس کتاب سے صلط میں جہا وکی منا دخت میں ایک فلمن مکھا گیا ہے ۔ اور میں نے بائیس برس سے اپنے و مدفرض کررکھا ہے۔ کوالبی کتابی عن ہی جہا وک مخالفت ہواسلامی مماکک میں ضرور بھیج دیا کرتیا ہول ۔ تبیلیٹے دسالت جلدوہم مالک

ے ۔ مزراصاحب نے جہا دکی نمالعنت اور ما نعت پرجہاں نٹر کے ڈرلیے زودہ کا بہت وناں نظم دشعریں جی جہا دک حرمت کونوکٹ ویٹ انجا کرکہاہے رخیانجے۔ دو کھنے میں۔

۲ - بلکرجها واب قطعًا حوام ہے د تحفہ گویؤ دیرصص وہ المعلی صف )
 ۷ - مواجه سے وہن کے لئے اون حوام کیا گیا د تبییغ دمیا است صفی وصف )

مری و صولے اس اللہ تعالی عوام الن می کود هوکه و بنے کہ لئے بہ کہا کوئے بی کہا گئے۔
مریکے و صولے اس اللہ تعالی علیہ میم معاصب تب اور مناحب شریعت نبی ہیں اب برج نبوت تی ہوئی ہے ۔ اور مرزاصا حب تواک سے اور فیر تشریعی نبی ہی اب امرزاصا حب کوائٹ سے امری اور فیر تشریعی نبی ہی اس میں اور فیر تشریعی نبی تسریم کرنے سے تم میروسے تم بنوت برکوئی زوہ ہیں الحرق اور لفظ فی نام النبین ایف خام پر دھے دی مربر مراسم وصوک ہے ۔ اقدا اس سے کہ ہم نے خانم النبین ایف خام پر دھے دی مربر مراسم وصوک ہے ۔ اقدا ۔ اس سے کہ ہم نے

قران کریم اورمری میمی ا ما درش کے واسے سے بربات مومق ک ہے ۔ کہ انحفرت ملی اللہ لغا علیہ دیاتا پرمبرشیم کی نبویت ورب الت متم ہوئی ہے ۔ نہ تو آپ سے بعد کوئی مشریعت والانبی پردا ہوسکت ہے ۔ ا ورزر خبرشرلعیت والا ( ٹا نبا ) اس بے کم زراصا حب نے شریع بہت کا دعوئی کیسہ چنا ہے وہ مکھنے ہیں کہ !

اگرکہوکرما مب اسٹر بھیڈافٹرا ، کر کے جاک ہوتا ہے ، نرم کرک کے فاتر کی توائد اس اس کا گئی۔ ماسوال می دیوری ہے ۔ فدانے افتراء کے ما تعرش بوت کی کوئی قید تہیں نگائی ۔ ماسوال می کے یہ جی توسیم ہو کہ کہ مشروب کی جی ہے ۔ مسروب کے یہ جی توسیم ہو کہ کہ مشروب کی جی ہے ۔ مسروب اسٹر ہو ہے ہوگیا ہے میں اس تعریب اس تعریب اس تعریب کی روسے جی ہمارے منا لعن طرح ہیں کی دکھیری دھی جس امریجی ہیں اور جی ہی ا

ام موالسے بامکل واضع ہوگ کرمزاصا مب کا صاحب الشریعة نبی ہونے کا دعوی اسے را دران کی وجی ہونے کا دعوی اور نوا ہی ہی ؛ ایک امر تو بہہ ہے کہ جہا درام ہے ہی ، ایک امر تو بہہ ہے کہ جہا درام ہے ۔ اب بوشخص دین سے دلئے جہا دکرہ اسے ۔ تو بقول مزیاصا حب وہ خدا کا قسمن اور نبی کا منکرہ ہے ۔ اور برحرمت جہا دہمی تعلیم ہے ۔ مجال عین صرورت سے دخت ہی وی سے یعید تی کا منکرہ ہے ۔ اور برحرمت جہا دہمی تعلیم مناورت سے دخت ہی کا دام ہے بھی تعاہدے تناوی ما اس اک کا مناورت کے دفت اس کی طون سے آئی میں مناوری ما اس اک کا دور ہوتا ؛

معطم مرور الم المراق المن المراق الم

۲ ۔ چرشخص مجھ میں اورنوی مقیطفے صلی الندعلیہ وسلم میں فرق کرتا ہے ۔ اس نے محیے بہیں جانا اورنہیں بہجانا (خطر الہامیہ مسلط) دمی فرائڈ تعالیٰ) ان عبارات بورم زامی صب نے اپنے ایرکومعا فرائڈ تعالیٰ جین عمد (میل المندتعالیٰ علیہ میلم ثابت کیا ہے

م را محضرت من التدعليه وسلم كروفت دين ك ما است بهي شد كرم باندك المرح تنى و محرزا ما حب كرف وقت چوده وي دات كرج باندا وربرتيب به وصله حطبه السامير منك النير معالب ربسك اسلام بال متفالب بدرم في بهت دادين محصد مسك ، مثل ) مع رفاد الدون اسلام كانحفرت من الذوتعالى عليه به لمرك نا ذع مظهوم من الارب

م ۔ غلبہ کا طہ ا دین اسلام ، کا آنحضرت علی الندتعالی علیہ دسلم سکندا ندیں کلہوٹیں آبا ۔ یہ غلبہ میں موجود دمزل ) سکے وقت طہوٹیں کسفے ۔ وجشر معودت مسک

الن عبادات بره دلاصا حب نے انعفرت صلی الندنعائی علیہ ویم مریمی فوقیت اوربزی کا چھوٹا دعوٹی کیاہے (العیاذ بالنرتعائی)

مرتبراطمت ، امچهت ، تا چتا ورکود تا ہے ۔ اور لطف بر ہے کرہے وہ مجربی امسل کا سا بر "ا وظل ہی مزراصا حب کی برنولی منعلق ہے ۔

۸ ۔ نوانے اس امنت بی سے میسے موجود میریا ۔ جو اس میلے میسے سے اپنی تام مشال برہائیا بڑھ کہ ہے وحقیقت الوحی مدسی منقول از دیوبوجاداول ملاحظی

> 9 ۔ نیمنزئمقاہے کراین مریم سے ذکر کوچی ٹیرو ۔ اس سے بہترغلام احدیہ تنتی حقیق الدح اصلام و واقع

وتتم حقيقة الوع مفس ووانع البلاء منك

بلکہ صفرت علی علیالصلوۃ والسّلام ک اس سے جھکرتومن کہ ہے ۔اور برکت ہے کہ ! او ۔ عبسائبول نے بہت سے آپ سے مجزات کتھیں بھرت بات ہے ۔کہ آب سے کوئی ججز منہیں بوا و حامث برصنی برانجام اتھے ہے )

اکثرمادت میں ( ماست برشمبرشانی می است) مود ۔ بیبو علیسے کے جارہ کا اور دوہ بنیں منبس ریسب کیبوع کے علیقی ہما کی اور

مقبقى بنين تنبس - يبنى سب يوسف دخبار ، اورمريم كا دلا وتقى

وماشيهشتى نوح صكاب

م، پیزکرمضرت سیم این مربم این باید بوست سیمیا خفر بائیس برمی کی مدت نک بخش مربی کی مدت نک بخش مربی در فرهیونیها ورترکها نول کا کا کا میمی کرتے بھے ( ازالة الا و فام صفیلا) مده ریائے کس کے میں کے در ایس کے میں کے در میں میں میں کے در ایس کا میں کا در ایس کے در ایس کا میں کے میں کا میا کا میں کا

۱۹ دومریم کی وه نشان سے یس نے ایک ترت کمک ایسٹریش نکارج سے رفکا ہی ہے۔ بزرگان قوم کی بایت وامرار سے بوج مل کے نکاح کرلیا ۔ گویوگ اعتراض کریے ہے کرخلاف تعلیم نوبل ہ عین حل میں نکاح کی کیا ۔ اورسے ل) ہوسنے کے جمہ کوکیول تاحق توثراكي وورتعل وإزواق كي كيول نبيا وطوالي كمي ريين با وجروبوسف مواري ميل بوي كيهون كتيم مرم كيول لأحنى موتى ركيوسف نتجار كمذنكاح براكوس ومحرم كممن ہوں کررسب محبوریاں تھیں ریوپیٹی آگئیں ۔اں مورت بس وہ نوگ تا ال رحم تھے زقابی وتحقيق نوم مسلال معافالشتمال اعتراض و

ضروریات دین اول می کفیرسے اس معرف می مقیده کا انکار کفیرسے اس می مقیده کا انکار کفیرسے

اسى طرح اس كى تأويل مبى كفرسهدا فررا ليسع منعام برعمده سعد عمده ا ويتوليب ويت مستولعتور تا دلی بھی *تفریعت نہیں ہیا مسکنی مِ*قبقت کووا منے کرنے کے سے بیٹے جندیوا *لینوٹوں کھے*جا نے ہیں ۔ طاحنطفیریکیں ۔

ا \_ علام فحقق الحافظ فرين المهم الديرالياني رم دالمتوفي سنط عدص كمعتمل ـ لان الكفرخوجحدالص وريات من

منرويديات دمين كاانسكا داورال كئ تأميل کفرسے۔

؛ ورنمينر محسد يرفر است مين كر! اكثرا ثمه ا ومرجم ويؤمله مامشتن كم مذب بس ملاهب الاكثريين من الامُمة و فللمغضئل يسبعك تطعيات دا وييزيديات جماهير علماء الاست ويعوالتفجيل دین ) بی تاویل کفرسے نہیں *بیاتی*۔ وليقول بالثالثاكويك فىالقطعيامن

لايمنع الكفر (الحاميج وصلا) \_ مشهور تلحم علامه متمس الدين احملن موى النيابي هم والمتوفي سنت مصر) ورعلامه عبالمجارسياكوني والمتوني سنت لرص كمينتمي واللقطال

المتأويل في حنى ويهيات المارين الأبلة ﴿ صروريات دين بن تأويل كفريش بي بجاتى اكلفدوا لبيالى ملكا بمع مامشيكانس بالكوتي ج

٣ رخفرت مشاه ولى المتدمها حيث فرا تنديس كر! تسمدانتا ويل تأويلات تأويل لا يعقا تأويل كا دوسي بي ايد تأويل وي ب

فالمعامن الكتاب والسنة وإتغافث سيمكن وبمنت اورانفاق امت كمنطى ولأل كم خالف ته واور و دسرى ما ول وهست

الامة فألك بصادم ماثنت بالقاطع

الدببن افتفأويلها وابتار لمق كالالخلق لمثلا

فترالاف الثوندو بمسوي ج اصف ا

بحاس جيزت متصادم بويج فطعى لودير تابت ہے ۔ البیخ تأ وہل زندف ہے

ما فظالِ العام محدِّن عبالوامد والمتوفى ملاث رح محضم ك

الاتفات علىات ماكات من امك اللاب ويشرووريات كيكفوالمخالف بيسه

ومسائره ج مومسالك بلين مصر

اس برانفاق سه كدا صوب وي اومِروري ويبليونتخص مخالفت كراسط نواس كالكفيركي حا

سخرات نقها وكإم وكالمق مشايي كوفي اختلا نهبس سے کرچی تحق خرور با اسلام کامنکر ہودہ كاخرسه وتمرج وه المن خلع بمست موادرا بني مباد

زندكى الممنت طاحات دعبا وانتابس گذاردى ہو

جسنشخص شعروربات دين پس سے کمسی ايپ بينركا انسكامكي تواص كمة كمفيرس كوفئ نزاع نهيس

ا ورحضرت شیخ احربر میزی مجدد الف ثمانی گرالمتوفی مسم میزارهم

الماء قسله کی مکفیریک بارسے پس فریا نے ہیں ۔ کر ا ان کی ملفر میں جرازت نہیں کرنی چاہیے : نا وہلکہ وه مردریات ویبیدا وراحکام شریجه بیم تنوازک

کاانکارٹیکٹی ۔

الكرا وكرقط يسبني نصوص متواتره اوراجاع

` قطعی کا مخالف بوتو اسے کا فری سمھنا جا ک

لاخلات فىكفرا لمخالف فى صروريا الاسلام وإل كات من احل القبلة النوا طول عمرة على الطاعات كما في تشورح الغرمير (ردالمنتارج اصبي)

علامهاله السفاء كالمتوفئ سيم فراستين كه إ ولإتسزاع نى اكفادمنكوتيني من خهما الدين أكليات الجاليقاء مسمي

> ودتكفيرآيها جرامت نبايدتمووندنا زمانيكم انسكا وض وعايات وينبيع تتايث ودقة مِسْواتِوات، احكامرِشْرعِببِه مُكَنْتُ لُمُ د کنوبات ۱۱ م رتا نی ج سمعنظ وج جهنگ

ا ورمضرت مشاه مجد العسنريز ممدّث ولمويّ كرانے بي ۔ أكريخالف اولآقطعبهاست يبنى نصوص متواتره وإجارع قطى استشاورا كافريايد شمرداه وفنا دىعزيزى جلدا مستها

ان نام صاف ا وصر کے موالول سے بربات باکل واضح ہوگئی کھی طرح ضروریات وین میں سے مسی قطعی ا ورثنا بنند مشکرہ امرکا انسکار خرسے ۔ اسی طرح اس کی تا وہل بھی کفریت

- ا ورَيَّا وَبِي البِيسِ مُوول كوكفرسِين بِهِ إِلَى را ويَرْخرت

شاه ولى المندمه مبرًا ومصرت شاه عبدالعسندندصاحبٌ وغيره بريزمول كيمي والول سعير بات بهي الكل عيال بهوگئي كذاب ومنت منواتره ا وراجاع امت مصري بنرا بت بهور و. قطعی اور منرور بات دين بررسيه و تي س

ا وربحدالندتعا فی مسئلهٔ خنم نبوت کن ب ومنت کاریشن دلاکل اصلهای است سین ابن سیر دندرین دورت اسی بیش نظرتها کرم سحواست ندکودی ب

کے نال حتم نبوت کے قطعی عقیدہ کی مزاری ویانی کی طرف سے بے جا وربال تا وہات اور خراجا ہے۔ کا ذکر کرنے ہے تا ہے ک ذکر کریے اس کا چیروزندیق ہونیا اورفران و حدیث اورفیقہ اسمامی سے مترد کا واجب انعثل مجوا ثابت

يختانجيمولاناعثاني يجغرا تيهي

بالن كان كالم كالمنظر في سبيل بالنظم والشهاب صناطبع دليوند)

امی سے صاف طورپرواضح ہوگیا کرپاکستان کے بنے الاسلام کے نزد کیے مزائیول کی دونول پاڑیاں قا دیا نی اورلاہوری مزیدا ورزندیق ہیں ۔ اورٹنل کے بارسے وہ پرجوالفقل کرتے ہے کہ دونول بازی دیا ہے اورلاہوری مزیدا ورزندیق ہیں ۔ اورٹنل کے بارسے وہ پرجوالفقل کرتے ہے۔

رف دا تفنی الاسُمنة علیٰان حن اس تد برایشه تام حضرات انمرکرام کا اس براتفاقی م عن الاسلام وجب فندلم ویملیٰ ان تنزل کرمیخص اسسام سے مجرحابے اس کا نشل کرتا

النون دین واجب و میوالمانی بگری اکن میرس مراجب به داددامی برمیمی این اجارا میسیدی و بنظاهم مالاسلام

ر المیزان اکبری ج۲ مسطرا بعبدالونا بشعرانی) ہے۔ رجوکفرکوچھیا آنا دراسلام کا اظہارکرتا ہے

اسلام مِن غير مسلمول كريف في وترغيب توب يمكن لأالخراه في لله مرد كري معترل المدين عده معرد عن المائن المائن المكان أي المري المسكن ميكن الأرائد

کوئی مسلمان ہے۔ اور وہ برنجت اسلام سے بھر کرمر تادیہ وجائے دالعیا زبالکہ تعالیٰ توہ و خلا تعانی اور حضرت خمیری النہ تعانی علیہ وسلم ہ باغی ہے جب دنیا کی سی محودت میں باغی سی رہا کامنعتی نہیں بلکہ محتہ موار بریافکائے جانے سے قابل ہے۔ توالند تعالیٰ سے باغی سے لیے دیا

كالمناش كيس بكار بكراكر قال ساكوني زياده سزاموني تووه ام كالمحاسن سي مرتد

کا خل کرنا نسسوان و معرب اور اعلام کا منت سے تابت ہے۔ وسیر سال کر مجم اللہ تعالی معصرت موسی علیالسلام کی توم بنی اسرائیسل وسیر سال کر مجم اللہ تعالی معصرت موسی علیالسلام کی توم بنی اسرائیسل كى بېق لوگول كا د كرفرولىلىپەركەن بول ئىجىمۇرىكى كاوت كرىكەار لىلاختياركىيدالىر. تعانى ئىچىكى وبا .

د ید ۱ - البقری رکوع ۲ ) د ید ارمخزالوایتی ابنی جال

وكُ زَالِكَ بَجُ زِي الْمُفْتَرَثِينَ ٥ (ب ٩ - الاعراف ركوع ٩) العرب سنزا ويت المفترثين ٥ مهننان باند صنه والول كو

منتخ الاسسلام مصرت مولانا شبه احدمها مب عثمانی اس کرم کانف بری محصته بی کرای سید معلوم بوا کوم زندگی سنرا دنیا میں فتل سے بلفظها ورالست مهاب بر اس برانه ول نے مفصل محت کی ہے۔

بهم سے بہلے کی مشریق بھی سے احتکام جب اظامی تعالیٰ اور اس کے بیول نے بیائے میں احتکام جب اظامی تعالیٰ اور اس کے بیول نے بیائے کے موال برکیسر در مجافظ میں ۔

وشرکے من تبلنا تلومنااذا قص دمکّر ویم سولکمین غیرنکبر ائے نورالازارمائل اوُرِقْ قَرْ قَرْ قَرْ قَرَى الْمُدُونِ الْمُ سِنْ وَكُذُلِكَ نَجْزِی الْمُفَافِّرِينِ مِنْ الْمُدِی ہے ذرکر وبد اورا می طرح انحضرت کی الند تن ان علیہ کام کی بیچا جا ویٹ قبل مردکی تا بُدکر تی ہی ۔ ترکز محبر تروید نوفران کریم کی مقرق قطعی سے مردکی مسئوفت کا بت ہوئی ہے۔ تروز نہیں ہے۔ العبد لاکشیا میکا ونیایں کوئی علاج مہیں ہے۔ مسابانوں کومنکروں سے الکارکوخ کا طرفی ہیں لانا جا ہیں۔ اوری سکھیدان ہی جلا خطر

رول کی طرح بیل نوشیری و منمن کے کیرے کو بلادرے و ۔ مضرت عکور المتو فی مسئل میں سے روایت ہے کہ است مارت میں جا دیا۔ بہ خوال کو گئی ہے کہ است میں جا دیا۔ بہ خوال کو گئی ہے کہ است میں جا دیا۔ بہ خوال کو گئی ہے کہ است میں ہوتا تو بی ان کو آگری ہوتا تو بی ان کو آگری زمیا تا کہ میں ان کو آگری نے میں کو میزا زود میں کو میزا زود میں کو میزا زود میں کو میزا زود میں کو میں ان کو آگری کے میں کو میں ان کو آگری کو میں نے میں کو میں کو میں نے میں کو میا کو میں کو کو میں کو کو میں کو

چننا چاہیے ہے میلان پیمرشیاہواشیروں کے طرح بی

مفر*ت ابن ممياتن فرا شدين مصفوصل* المنز تعدائي علد مسلم خرفوا كريجسس شدايدا دكان (اسم) برل ديارتواست قبل كروو

نزندى مشرلين كاروايت بي سيسح ببرجع خرت ابن

ماس کی ربات مغرت ملی پنرکومینی توانهول نے

فرا با محفرت ابن عبّاس مفری کیاسے ۔

ا در حضرت ابن عباس کی ایک دوایت بول سے
عمن ابن عباس قال قال ما صول الله
عن الله تعالی علیہ وسلمین ملّ ل دبنے
قاقتلوہ (ابن ما عدمت واللفظ لیہ
وستماحہ ما صفاع رصد معیدی ج

## والجامع الشيزمث ج٧ وفال ميح ، والسراح المترواي

اس میچ حدیث سے مریکا قتل بالکل اُشکارا ہے میں ہی کوئی نسک نہیں ہے رہوسکت ہے کہ انجائی مشرعام احریر پرنے کا طرح کسی کے فہم کورنشد ہو کہ ای مدیث بین میں برل و برنے اُت لوہ سے موجی الفاظری اسلام سے میروا نے والے مرید کا قتل تابت اور تعبین نہیں ہم تا کہ موظری میں مثلاً میہودی کا میسائی ہوجا تا یا عیسائی کا مندویا اسکے ہو جانا یا جیسائی کا مندویا سے میرکہ جانا یا جیسائی اور ہمودی وغیرہ ہوجا نا و غیروالیت میں اسلام سے میمرکہ مرید والیت مواسی میں موجا نا و غیروالیت میں اسلام سے میمرکہ مرید والیک میں مالے میں موا ؟

ر شدنها بدنها می دان که پیلواست میں کی کوئی قادم نوان میں کہ کوئی قادم نوان کا است کا کہ کا کا کا است کا کہ کا ایجوامی اورلا کا توانس کھے کہ ای میں بینا بی برالفاظ موج دیمی کرک

ا ن علياً المحوق فاحدًا الرتد واعن الاسلاك حضرت على في ان توكول كواكل يم علياً ا

الحديث د ابودا وُرصي ع وزرزى جها منا جواسلام سع بعر عمل تقدر

وندائی صلاح ۲ این طور کام کوه پی کرم زدم برگی تھے۔ وہ کوگ اسلام سے باای طور تھے۔
کے بارسے بی ہموئی جواملام کوه پی کرم زدم برگئے تھے۔ وہ کوگ اسلام سے باای طور تھے کے کہ پہلے مسلمان شخے بھر زمور کھے۔ یہ پہلے منا نشا زطور پر انہوں نے امرائی کا اظہار کی بھیم کھے طور پر کفری کا طرف کے دوایت اسلام سے معم کرم زند ہونے کا ورضرت اسلام سے معم کرم زند ہونے والوں کے ملے برائے میں ہے۔ اور ہونے تا مائی کے ارشاد میں بہل وہند فا مند کو مسے بھی میں ہے کہ دوایت الاسلام کے سے مجھ جانے ہوئے ہوئے اور ہونے تا الاسلام کے تعق کے متعق میں نہ کہ مند و سے جہ جانے ہوئے کے باریت کے اور ہونے کے باریت کے باریت کے اور ہونے کے باریت کے باریت کے اور ہونے اور ہونے کے باریت کے دور ہونے کے باریت کے باریت ہونے کے باریت ہے۔ وہ اور ہونے کے باریت ہونے کو باریت ہونے کو باریت ہونے کے باریت ہونے کے باریت ہونے کی باریت ہونے کے باریت ہونے کی دونے کو باریت ہونے کے باریت ہون

انخفرت می الدنعای طبه ولم نفر ایمی این است مشخص شند قرآن کریم کیمسی آبت زیای سے مطنوب می اصفید) انکارک بویلاتیک ای مطنوب می اصفید) انکارک بویلاتیک ای کی گرون اُر او بنا حال اور جا گزیدے قال قال دمیولی استهای النتران کالیه و مسلمهای دمیری می مستهای النتران کالی و مسلمهای النتران النقرآن و مسلمهای منتقط الحدیث المدین ما جسط منطق )

۔ ای حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی منخص ہورہے قرآن کریم کومانتا ہے عمراس كمك كابك آبت (يان مع مقص ويعني) كالكار كتاب توفرو متداور فابل في سعدام سے واضح ہوا کرحدبیث من قبل ومنیک فاقتلوہ - اسسان کسسے پھرچا نے ولیے کے بارسے ہیں سيت دركمسى كا فريره إينا وين مجعور كركفر كمكسى اوروين كوا ختيا دكيد ليندوا سيرسر بريسي إ \_ حضرت الوموسي الامتعري (عبدالتدن نسس المتعلى ملاحم كوالحضرت على التدنعاني عليدوسلم نتريمين كمدابك هوبدكا كوترين اكريصي رح كم حضرت معا ذبن جن كواً ن محديعه وتمر صوبيه كالمحودرين كريميرها حضرت مبقا وصفرت الجموشى كى طاقات كيمط كمطر حضرت الوقموسي نه اكلام هيعت كى مرس حضرت ممثًّا وكيك يميدها لا ما ويرحفرت ممثًّا والمبحى مكسموار تنصر -توانهول خصرت ابوموسى كميرياس أيكتخص واخا هجل عنده مؤثق قال حا باندحا بواحكها الوجاكديدكون سيع بحعثرت هلأفال كالتهيهوديافاسلدثسه ابوموسى نيفرا كمكرر يبيع يهووى تفاريص سيان تهود فال اجلس فال لااجلس بهوا . امح من يعد معير مهودي موجميا . فروا يا است مواً ذ حتى يقتل قضاء امكّه وسولسه ببطح جاؤ بحضرت معا ذيتي فرا بايرجب بك اس كو تلاث مؤائن فامرب فقتل مَّن بَهِيم كِهِ جائدًا كَارِين بِهِين بِيمِي وَلِي كَا وَالْتُرْتِعَا دبخارى ميتن ومخفرًا ما ومنالك ومسلم الله وسنن انکبسری مشنزج پر ا وراس سے دمیول کا بی فیصلہ ہے۔ یمن دفعہ انہول سفردفها يبجرا كالمرتدك بكرين فنلكامكم ويأك

ا ورده مثل كرد باگيا ر

تال انساجى بسبه لذالك فانولت فالته دااس إيعتم يقتل فاحرب فقنل تسمنوك ومنارى ميتي

عليه ومسله بقول لايتعل د مامرآي

مسلمِرالِ بذلارشاك بولى بعدمهمك

اونفنل انسانا كري شريعد اسلامه

فیقنل و نساتی ۱۶ سک وایوداوُد

الطبائسى صطل ومست إحدج السنك ور

سنن امکبویی جرم ۱۹۰۵)

وقت ت*کنهیں اترول گا۔ جبسا یک ک*مامس کو تتل تدكيا جاست جعنرت ابوم مينى نعدكها راس كو اسى من نولاباكيدسه سوي انرب فرايا إجب ك اس كفين ركبابراسطيح يين مهي انرون كاراس كونتن كباك توفيه أترب .

 س - صندت عشمان من عفان (المتوفی سف مصروایت ہے۔ قالت مهدد، م سول المدملي المكالمة

وه فراستفی که بی سے جناب رسول اللہ ملى الملك تعالى عليت وسلمست شناء آبّ نے فرمایا رکسسی مسلما*ت آ دیم کا تو*ل حلال نہیں ہے ۔ گڑئین حبروں سے پرکٹنا دی سے بعدكونى زناكرسے ماكسى انسان كوننل كروس یا وست ام سے بعد کفراختیا رکھیے۔ تواس کو تتل كما جائم كاء

ا وربرروایت این ما جهی می سه ساور اس بی الفاظریمی ر

یا درہ شخص جواسس سے بعدم تیدہ ہوجائے اومرجكام تشديعداسلامه

و ابن ماجہم<u>ے ک</u>

جن بب رسول الشرعلى الشرتعائي عليه وسلم خفع إليا ككسى مسلمان كا بحراص بات كالخواسى ديباً بوك كر احدُّ نعا في كالغيركوني معيوض يل وراص كي كبيب المتدنعابي كايسول بول بنحان بهانا جأثمز نہیں ۔ گرتین چرول بس سے کسی ایک سکارنگا سے سا مثا دی مشکھوٹے سکہ بعد زنا کرہے یا تمسئ توقمق ترجست تواس كو قصاص مي فتل كياسياً كا با ابنے دين (اسلام) كوھيوركرمائت سے مبرامور

بمائ توتمثل كما جائع كا.

مم رصنرت عبدالندم بن مسعود سے روابیت سے وہ فرانسیں کے ؛ قالب قال سول المكرميلي الكر تعالى ا لايجل ومربم جل مسلم ليشهدان لا ا**دا الملّه وانى دسول المكّه الاباحد** تُلاث النيب الزانى والنفس يالننس والتاديث لدينب المفارق للجماعت دمجارى ج٧ملك فسلمج٧مه هد البعاقعج ومتلك وابيث ما حصفك واستدارحمه اصلط وسنن انكبري ج ٨ حكال وجلدم صتنك

اک میج اور ویرک مدیث بی ای کی ونداحت ہے کدوین سے دین اصلام مراو ہے محرجوسان ہے وین اصلام سے پیم کریں دیمہ جائے ۔ تووہ قابل کرون ثرد نی سے را ورابر ہم کی وجرسے اُسے متن کے برائے گا۔

۵ مصنوت عا نُشره ( المتوفاة مستصرح ) مسروامیت ہے ۔

ان البنى حلى المنادعيات ومسلم خال كم مخصرت حلى الندتعال عليه ولم فغرالا يما المنادعيات المنادعيات ومسلم فغرالا يما المنتقدة من وبنت وبسلام بمت بعري . تو المصنف وبن وبسلام بمت بعري . تو المصنف وبالنظف ج . و حدالا ) مستال منتقبل كردو .

و مشهور البی صفرت البوقلائم اعبالتدین میابجوی المتوفی سن اره مستخلفه داشد صفرت عمر من عبدالعزید و المتوفی مسائله یکی مجری بوتی علاتی اویکی فیکسوی پر مدیث بیان فرای .

قواطه ما حتل به سول المدمى المدالة الله في العالى عليه وسلمدا حدًا قط الآفى المات ما حال ما من المال في المات ما حل حتل وجرب و الفيدة عتل المناس من المال من بعد احصان ا ويرا جل من المال المالية المدالة المناس من سول والمرتبد عن الاسلام المناهة المناس من سول والمرتبد عن الاسلام المناهة المناس المنافئة المناس المنافئة المناس المنافئة المناس المناسلة المناسلة منافئة المناسلة مناسلة منافئة المناسلة مناسلة منا

منداآ بخفرت مئی المد نعانی ملدوسلم نے کہمی مبی کسی کوشل ہیں کہ بہت حرائم ہیں وہ منعص ج ناحق کسی کوشل کمتا۔ قوام سے قصاص ب مثل کرتے ہا مناوی کے لیزائر الواسے قبل کرنے آسیام مند بھر کرم جرم میانا رہو است قبل

ر بخاری ج ۷ صف امیری می اورمزی ا حا دب کی موج دگی بی پروشکا فبال کدیدا حا دیث اسلام سے بجرگرفزیر موجانے واسے سکھا دیسے بی بہی یا برا حا دمیث منبع عندی یا برا حا ویٹ کلم کو کتے تل سے خاصی جا یہ مرف ان توکول کے بارسے بی بیج اسلام سے خارج ہوکر کھے طور برعائی کا فرموجاً میں دخیرہ او بخیرہ بسی مسلال کا کا مہیں بوسکت ریرکاروائی حرف دی کومسکت ہے۔

بو مدرون به برسر من من من موج قرآن و مدین امدام که ایکبول کوهر اسلام که ایکبول کوهر اسلام که ایکبول کوهر اسلام من سرمی علی ایند میں صنبات آثر او بیت میں سرمین بر برسین میں اوران مسلم برب من سرمی علی ایند میں صنبات آثر او بیت میں منام برسین میں اور زنا و فرکوی اسلام کے ندعی ادار زنا و فرکوی اسلام کے ندعی

توبي ـ گماملام کی مبحدی آنویس -ا درنه وه امی کی روبهست واقعت بی روه مرت این نامیا عقل وجمد برنا ذال دفرحال ہیں۔ اورائمی کووہ حرف آخر جمیقے ہیں ر**اورحزات م**لف جمیر وس تتخص مے بارسے بیصلہ یجاسسان مسیمیم جلث - امام مأكك حضرت ربيرين السلم سن روا ممدت بيرك أبحضرت صلى اعلَّى نعالى علبه وسلم ے فرایا چسستعمل شے اپنا دین بدل دیا۔ توتم ، مس کی گردن ار<sup>و</sup>ا و و حضرتِ ایام مانک<sup>ی</sup> فر<sub>ک</sub>ست بين يركم أتحضرت صلى التذ تعالى عليد ويلم كعام ارمشادکا ہماری وانسست پیمیمنئی بہ ہے اورالگند نعالئ نوب جانتلهه يمهج يمعص اسلام سيديل مرزنا وفدوعبهم مم جاطارا يصدنه وفريوب مسملانول كاغله مؤجلت توالن متع نوبرطلب كتربغبران كونتك كياجلت ركبؤ كمرزنا وقدكى نوب معلوم بسين بكيسكتى يجونكرو وكفركوهي الفاديالم کوها *مبرکزستشیب ا* دربهاری وانست سکیمطایلی نه توان سے توبرطلب کہاتا ورز نوبرخبول کی جلستے۔ باتی رسیے وہ نوک جمیامسیام مصکفرکی طرفت بحظه دوركفركوفا بسركي بنوال برنوبهش كماسكا کی دادراگروه نوبرکیس - نونبها ورندان کوتن كب جلسف كاربيني أكركو في توم اسسلام مت مجلت ت ہوکر کفری اظہار کی آن ہے۔ توامی سے تورکرنے کا کہ جاسے کا شاکر ہے ہے کی توق ول کری جارہے گی ورز اس موقل كروباجا بسكا - اوراس حان كاسطلب بهارئ فوانسنت ميں برنهيں اوراك ييا۔

طعن مستضيم يحضرن المم فاكل والمتوفئ سكت رهم اك مديث يربه باب قائم كرت بي القضاءفيمن الفالعن الاسلام ماتك عن وبلي اسلمان ماسول المدمئ المدنعاني عليسه وسلدقال من غيروينط فطربوا عنقة قالم مالك ومعنى تول النبى ملى الملكة عليه وسلمدنيما نسوئى و الحلَّالُعالَىٰ اعلم من غيردينه فاحتربوا عنقط المعين تعريح من الاسلام المن غيوه مثل الزماد واشبأعهم فالتأ ولئك اذا كله وملهم قتلوا وبسر يسنتنا يؤالانه المابع ومذاوتهم وأثهم يبسودت المكفوويعلنوليت الاسلام فلاأدنى الن يستنتاب عُوُلاءً ولايقبل منهسميقوليم وامامست غري مث الاسلامداني غيريخ واظهر والمك فاشه يستتناب فات مّا ب و ا لأ تنتل د لك نواكن توماً كانوا على دُلك س آیت الت ید عولالی الاسلام و يستنتابو افان تابوا فكل ذلا منهم وباب لبيتو بواقت لوا وليديين حل ملت تیما شوی و امکّاما علیہ ملات خرج من اليهود بسنة الحاللصرانية ولامت النصم انبيه الى البعودية ولامن يغير دبيث من اهل الادبا

كلها الاالاسلامرفعن نعربط عن الاسلام الخ غيرة، و اظهـودُنك فَلْاللَّ اللَّكَ الذِّي عنى بـه و اللّٰه اعله،

ر . محوطا المام ما مكت مث البيع معتبا في حربل

بہترما نا ہے کرکوئی شخص بہودیت سے نفرا کاطرف یا نصران ت سے بہود ئیز ہاسرام کے بغیبر مسمدا وردین کی طرف ہجرجا تواس کے متعلی بہ حد سبے بلکہ بہ حدیث صرف اس سے با دسے بیں سے ۔ بھو اسمان کوئرک کرکے کفرکوا ختیا رکہ ہے اور کا مہرکر

مخرن الم کاکٹ من بدک دبئٹ اور من غبر کو بنٹ کام مطلب بینے ہیں کر ہجر منتقل ہے۔ کر ہوں منتقل ہے۔ کر ہوں منتقل ہے۔ کر ہوں منتقل کے کہ ہوں منتقل ہے۔ کر ہزاوال منتقل کے کہ ہوا ہوا ہے۔ کو ہزاوال سے توہ کا مطالبہ کی جاسکتا ہے اور ہراک کو بی اعتبارہے۔ وہ ہم حال اور ہم کر ہنت دا جب القل ہے۔

من محضرت المام ابوحب غرج نعال بن تابت والمتوفى سنطاع ) الم ابوعفراح بن محالات مسلامه المحا حرى الحنفي هم والمتوفى اسابس هم فريلسنت بس كد!

وقد تكليمالناس في المرتدعن الاسلاك ايكتناب امدلافتفالت فوحران استثثآ الامام المسوتندفهوا حسسن فالثاناب ور الآنتل وحسن فالمئذيب ابوجنية وابولوست وخمل 1 شمق الملمطيهم وفال آخردك ليسنتاب وجعلوا حكيه كحكما لحرببين على ما خكومن ملوث الد اياه مرومن تقصيرها عنهم وفالولانعا بجيبالاستثنابية لمن حوج الاسلام لا عن بصنظ منه به فاما من حرج منه الى غيري على جيرة فانه يقتل و لايستناب ميعذاقول فالمهه ابو بوسعت فئ كتاب الاملاء خال اقتلسطي ولااستنيبط الاانصان بدي نى بالتو

لوكول نے اسسال سے شکل كريزيد ہوجا بہوا کے بارستے بی ہجٹ کی سبے کرکیا اس سے توریکا مطالبه كم جائد كا يا بيس ؟ علمام كى انكي قوم کہتی ہے بھاگرما کم مزندسے ٹوب کرنے کا مطا لیکر تواجهاب انوبرا كرسا نونتن كردبا طاع حفرت المام الوحييف حرائام الولويست أورانا المحرجهم النذنعانى كاببى تولىهه اوردوسر محفرا فرالت بب كمزيدس توبركا مطالبه زكيا جات جبيساكروارال<sub>ي</sub> مكت كفاركوميب دعوت إسسالام بهینج جدی ۔ تومیمران کوا سسلام کی دعون منے ک صرورت به نامهنجی موتودعوت دی چارہے ۔ اور المره شنعين كأنوب كامرالى لبدامى ذنت واحب سيعجبك كوتى متخص اسدام رسے بے بمجھى كبورے سے كفركيكر چلا بملتے۔ ما و تشخص مجمعوب چھیے طب ریف برائم

خلینت سبیدلمط و وکلت اصود الخطی تعالی زخما وی ۲۲ عملاز کتاب السیر

سے کفری طرف جا جائے ۔ نواسے تس کے کوری اور اس مار اور دوست اور کا مطالب نرک جاسے۔ امام ابو بوست نے کت را اور اس اس کا بی ابسالہی فرابلہ ہے کہمی اسے تل کری اسے تل کری اسے تل کری اسے تو رکا مطالبہ ہی ہوئے گا کہ دوراس سے تو رکا مطالبہ ہی نواب کا میں اور اس سے بہتے کا نواب کریے تو ای کا میں اور اسے بہتے کا نواب کریے تو ایک اور ایکا عمام المالٹر تعالیٰ کے میروک کے دوراس کا اوراس کا عمام المالٹر تعالیٰ کے میروک کے دوراس کا اوراس کا عمام المالٹر تعالیٰ کے میروک کے دوراس کا اوراس کا عمام المالٹر تعالیٰ کے میروک کے دوراس کا اوراس کا عمام المالٹر تعالیٰ کے میروک کے دوراس کا اوراس ک

مصرتها م شافی دهرس ارسی المنون سنده بخسر برفرا تنه بکا

ولم بختلف المسلون اند لا بجل ان بفاذى بمر تدولا بين عليه ولا تؤمقنا منه فلا ولا يوقنا منه فلا ولا بازك علل عنى يسلم او بفتل مالله المداهد بفتل مالله المداهد بفتل مالله المداهد

د نودی شرح مسلم ۲۶ صلات بعض آند کرام هم تدر نور بیش کراه احب کهنده بر باور بیش مستخب کتنیم ب جن نیج علامر علاق الدین بی علی بی عثمان المار دبنی دا المتوفی مصنف به می قراندی برکر ا

معسف استدکار دشرج موطال مهاکسه مام ابوعرن جرال والمتونی سنت دید افران برک مرتب نوی مرتب که بارسی می مصحفرات ما مرتب نوی مرتب که بارسی می مصحفرات ما کایم می کونی اختلات معلم نهیدس ریاب داگیا و فال صاحب الاستنظام الااعسلم بهن الصماحة علاناً فى استثنابة العون ما فكانه مؤهموا من قوله طبع المسلام من بدل دبنه فاقتلوه اى

بعدانيستناب د الجميم لمنتى ج معيث )

كمصطولت صحابكرام يغايخضرت ملي المشرتعاني عليد وسلم مكارشا دفن كذك ويندك فاحتد ، عصى مى كۆرىمى كىرنى كىدىدىرىدكوللى كىزا چارىيى

ا) الزعم من عبد البرم (المتونى تلك عبد البحث بين كر

وفقاط فأالحديث النامن ارتدمن دينه حل دمه ومنوبت منقه ا والاثمة مجمعة على ذلك وانتاء اختلفوافي استابته - اه (المعيل مريد)

علآدمسنزری ده فسراستدیں ۔ فأتتلوه بعداستتابت وجوكاها لالبياد وحديرة بشمل المذبل وحواجات والدتج ومليه الائسمة المتلائنة بملاناهمنفية يآت دالبعلاه المنيسيج المعطف )

ادداس مديث مصع ونفتي مسئد نابت بويام مه پرہے کریخ <del>خص این</del>ے دین (اسلام )سے بچر گياد*د مرتد ټوگيا تواسكا فىل كرنا ا وراسكى ك*ون ارادينامائنيب ادرامت كاسم اجلع و انفاقت انميس دمعن كاء اختلاف متراسي ىپ كەكيامزىم پرتوپىي كىجىك يانىس؟

خاقتكوه كامطلب يرسه يميم تعتص توبهمطالج مجها بعائث أس سكر بعدا مي كالمثن كنطوا جرسيد سام) جدالرأف حناوئ فرلمقهي بمراهفا ظاكاجمهم ا ورحومت د ونول کوٹ لہے مرتدم دیکائل کرنے يرتمياجا نصهدا ويزيزندهدت تكدكرنديزجن لامل

كانفاق ببرساخات اختلان كريضي *ای معدمی واقع بولی که نوبرش کنیف سکه بعدم زدیک*اسا مهدانکا کرندندبرای کاتل واجیسیج مواندك تل يقوتهم حزات أنمكام كاجاره بعين متدعك بدع حزات أثم فلاثره كابئ مستكب سهصا لبتدا حناف يركفتهي يركهمن كوقل ركي جلث ركيبة كمصنف بازك بوندى ومستصع كم فيه المطالي العرب كراني

قاضى همين على المشوكاني يرو والمننوكي سنه ين يرم) فريات مي كد ؛

وخعدا لمنيز بالذكروتسكوابعديث ، حنا من شدای مدیث کو دخیری*تکریک پیش* نظر پ النبىعن تتل المنسآء حرد مکرسا نغرهضوم کلیے اوراس مدیشہ سے ارتبرا

كيهب ويراحد تعلى كالمناك كالمن واروم أي ديمل الاصطارج عصبي تا ل الركوني موست المراثي براترك وطائدا ويوميدان كاسئ كريد تواس كامعا خدا كم الديم البعاد . حفرت المام احرين بنوا للترنى منصفي كاستكسام موثق المكن الن قطع النبيلي والمتو

> سنويسه يقل كميتفي الفصل الثالث انعلانيتن متح ليستاب عنداكتواهلء تعلمتهم فمروعى مبعطام وتمنى وماعث والتورى والإوذامي و السعلق وامعاب الوايظ وحواحل

تبسرى نعسل اكثرابل علم بيكتيبي برميدكواس يرتورمش كمصفيغيرية خنوي برائديين برمعزن عمرا معنرت على يف حضرت معلا يما المختى الما بكث الم توري ۱۱ م اوزاعی ۱۹۶۲ مای مای در فقها ما شاه زرگ

قولی انشانتی وروی عن احدل ۱۷ وابه انجری انسه لاتجب استتا بن خکن انسه لاتجب استتا بن خکن تستمب وهذا القول المثانی للشافی وه و ولی عبدل به معیروطاؤس وبود دالله عن المست لقول النبی ملی المک تعاد عبد وییم من بدل دیشه فاقتلوه ولی بدن کول سنتاب شاهد و بد منتلالی منت به در منتلالی منتاب شاهد در منتی جد منتلالی

واجمع اهل العلم كل وجوب فتل المرتد

م وى دلك عن الى بكرٌ وعدو وعثمانًا

ومل خومعاتٌ وإبي مُوسَىٌ وابن عباسٌ

وحالك ومبوحه حوليم ينيكوذنك

علام طافر الدين الوكري مسعود كاما في دالمتوفي من ره في المرائع المعنى ا

ا بل علم کا خل مرد در اجما مصه حصوت ابو بکرمه مقبر عرف معدوت معافز عرف معدوت علی خم معدوت معافز عرف معافز معدوت المعافز معدوت المعافز المعدوت المعافز المعدوت المعافز المعدوت المعدوت معدوت المعدوق ا

رمنخاب فلامرج ۸ میسال ) آبرین کلم بخورفرای کتیس مشارفران کریم اورسی حا درشست واقعی والی موجودمول ای

مضرت المالوعم وعامر من شراج ل عبى المنوقي المنوقي المن عدم فرات بيك إ

كان العلم بؤكف ناعن سننظم الموعلي الموالي الموكي الموالي الموكي الموالي الموالي الموكي الموالي الموال

بعنى بروة حفرات بهرجن سيطم وبن اخري جاناتها - ا والمستندسير عدده ستر قعداة و نظرتك و ويتضرت سفوال بن سبهم الامام المدنى الفقير المستونى سيس ليصفرا سيط بين كر

ان چارچفران کے دخالی علیہ دسیم کے دما دہی ان چارچفران کے دغیہ اورکو آئی فتوئی مہیں تا ان چارچفران کے دغیہ اورکو آئی فتوئی مہیں تا افغا۔ و وصفران عمر خارحفران علی آء خضران انعا اورپیشرت الجامعی الانتعربی ایس روروسری مین بی بر برم برد المهدی الله مین الله مین الله تعالی الله تعالی علی الله وسلی عبر عبر عبر و الله علی الله علی الله و الله وسلی موسلی الله و الله وسلی موسلی موسلی موسلی موسلی در مذکرهٔ الحفاظ ج احتالا

ا به مضوات بخو بی اس مقاله بر مرند که بارسد ان مضاحت سک فتوسد اورفیصل می است. بر مر

ہی متھالہ میں مبنی سے گئے واضح اور مرکع حوالول سے برہا نت نامت ہوگئی ہے۔ کرمزدا کہول کی دونول پارٹیاں فا دبائی اور لاہوری اسسسامی حکومت میں شرعاً واجب کفتل میں راگرکو کی اصلام سے مجھ کرمرزلائی مہوا ہوتوم تردمورے کی وجہ سے واجب اتفاقی۔ س

می خود بختار مشہرا کی محدر اول کو کوان جانے میں خود بختار مشہراً گئی ہول عادیا بی فرقہ جسس طرح انحصر باکست ال میں ما و ما بنول کی تعداد باکست ال میں ملہ الصلواۃ واسلام می وفات ا ور مزدا غلام احرکونیی باصلے اور

بی داوران امور کے بارے اس کی رلید بطے حرف آخر بھی جاتی ہے۔ مرد کے رقب رائیں میں میں میں میں اسلام آباد داہد ہا ماکست الن سابق وربراط لاعاول سریا ۔ کابرال کی مردم شاری کے مطابق

مکرین قادیا نیول کی تعداد ایک لاکه چار بنرار دوسو جوانسیس ہے۔ یہ بات وفاتی وزربر
املامات ونشریات را مرخی طفالحق صاحب نے آج مجاسس شوری بی ایک سوال کے جواب
بی بتائی د بلف طراخبارہ بنگ لاہور صالکالم حقہ برحہ ۱۹ شوال کا سالہ جسے ۱۸۹۸ ہے اس بتائی د بلف خطراخبارہ بنی بینے واسے ایم برائی کی ہے یہ دولوہ وغیرہ طک سکے دیگر اطراف
در علاقول ہیں رہتے ہیں بیف وگر جا اکہ بین بھی کھر نوائی ہیں ۔ گران کی تعداد سنیک طرول تک سے میم بہت ہوئی ہوئی کی تعداد ہیں ہوئی۔ کا مواب کے المواب کا معداد ہیں ہوئی۔ بین مال کے خلوب کا اور لاکھول کی تعداد ہیں ہوئی۔ کو شاہد دہ کا کھول سے اور لائن کے خلوب کا اور لائن کے خلوب کا تعداد ہیں ہوئی۔ کوشا بدوہ کا کھول سے اور لائن کا کی تعداد ہیں ہوئی۔ کوشا بدوہ کا کھول سے اور لائن کے خلوب کی تعداد ہیں ہوئی۔ کوشا بدوہ کا کھول سے اور لائن کے خلوب کی تعداد ہیں ہوئی۔ کوشا بدوہ کا کھول سے اور لائن کا کھول سے کوشا بدوہ کا کھول سے سے دول سے کوشا بدوہ کا کھول سے اور لائن کا کھول سے کوشا بدوہ کا کھول سے کوشا ہوئی کے دول اور ہے سے میں ناشرہ کا کھول سے کوشا بدوہ کا کھول سے کا دول سے کوشا ہوئی کو کھول سے کوشا ہوئی کو کھول سے کوشا ہوئی کے دول سے کہ میں کھول سے کوشا ہوئی کھول سے کوشا ہوئی کے دول سے کھول سے کہ میں کھول سے کوشا ہوئی کو کھول سے کوشا ہوئی کو کھول سے کھول سے کھول سے کوشا ہوئی کے دول ہوئی کھول سے کھول سے کھول ہوئی کھول سے کھول ہوئی کھول سے کھول سے کھول ہے کھول ہوئی کھول سے کھول ہے کہ میں کھول سے کھول ہوئی کھول ہوئی کھول ہے کھول ہوئی ہوئی کھول ہوئی کھوئی کھول ہوئی کھول ہوئی کھوئی ہوئی کھوئی ہوئی کھوئی ہوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی ہوئی کھوئی ہوئی کھوئی ک

ہی متیا دزم پر گرر پر بر برگار امزا غلام ای کی جو ٹی نبوت کی طرح صرف جوٹ کا بہت ہے۔ ہے ۔ یہ انگ بات ہے کہ دیگر بال فرقول ا ورہے دبن سیاسی بیٹروں کی بی بھکت سے دہ ہو نہیں سانے ۔ ا وران کی بی ا وریا تی نظیم کی بھر پر بھی خوی مفنبوط ہیں ۔ اور ختلف عنوا نات سے وہ لوگوں کی جب بی صاف کرنے میں بڑے مثاق ہیں ۔ بقول مولا نا ظفر علی نعالن صاحب مرحوم سے مسید مرسی میا ننٹ میں گرہ کٹول سے کم مہیں کے جب سے گئے ہی بری کے ا

التدنعائة الممسكانول كونوجيدو كمنتن اورحم نبوت كمه بنيا و كاعقائد برقائم ركفي اوفتنول سخ بركام راين ) وصلى المنتركة والمستخ الماين ) وصلى المنتركة عالى ديسلم على نعاته مالانبياء والمدسلين وعلى آلم والفحا واندواجه ودرديات واتباعه والى يوم الدين

استقراناس ابوالزاه و محاكم مرفر الرئيس خطيب جاميع مسجد محكم مثر ومدرية رس كري نصرة العلق محوج الواله